جنگ کے لحد (ڈراموں کا مجموعہ)

578

محسن على

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ میں

نام کتاب " جنگ کے بعد " ( ڈراموں کا مجموعہ )
نام مصنف محسن علی
سن اشاعت اکتوبرا ۱۶۰۰ء
تعداد پانچ سو
کپیوٹر کتابت جناب جلال الدین اکبر ۔ " ار دو کپیوٹر سنٹر "

علی ذو ذی

بالمان مربي الماريون من المارون من المارون من المارون الماري المارون المارون المارون المارون المارون المارون ا المارون المارون

مادناپىيە سىخىدرآباد**ە 6** فون ئىرزى4530850 / 4534596

مو بائیل 9848261465 اویس گرافکس سنارائین گوژه سرحیدرآباد

پانچ سوپچاس روپیے Rs. 550=00

8-2-603/12 ، رود نمبر م، بنجاره بلز، حيدرآباد

فون 3358589 ـ موبائل 9848203918

======= انتباه =======

اس کتاب سے مصنف یا ناشر کی تحریری اجازت کے بناءاس کتاب میں شائع شدہ کسی ڈراما کو اسٹیج کر نما، براڈ کاسٹ کر نایا میلی کاسٹ کر نا قانون کی خلاف ور زی منصور ہوگی۔خلاف ور زی پر قانونی کارروائی کی جائے گی۔

مصنف/ مانثر

(m) انتساب انگلش پراوربز ضروری پیش لفظ کھے اپنے بارے میں پ ڈرا ما" بحنگ کے بعد " \_\_\_\_ کچھ ضروری باتیں (۱) جنگ کے بعد 18 (۲) ایک رات<sup>،</sup> یک کهانی (m) **(** ) 114 شام تهنائی (۵) (۲) سنگ راه 141 ا تھي آد مي (4) (۸) كسان ولا آزادی پنسواں (9) سفارشی خط 777

#### ایک بات

ایک بڑا ذہن کسی بھی قسم کے تعصب سے کس قدر دور ہو تاہے جرمنی کے مشہور زمانہ فلسفی شاعر گیٹے نے ہمارے کالیداس جی کو ان کی مشہور و معروف تخلیق «شکنتلا» کے لیے کتنے پروقارا در معنیٰ خیزالفاظ میں خراج اداکیا تھا گیٹے نے کہا تھا۔

" KALIDASA,S SHAKUNTALA CONTAINES THE LIVELINESS OF SPRING AND THE RIPENESS OF AUTUMN"

کالیداس کے دور (چوتھی پانچویں صدی) اور گیٹے کے دور (۱۸ویں صدی) میں ۱۳ – ۱۳ صدیوں کا فرق ہے لیکن گیٹے نے جس تازگی احساس و نظر کے ساتھ اپنی بلیغ رائے کا اظہار کیا ہے ۔ اس میں تو پچ پچ بسنت کی رت کی تازگی اور بت جھڑکی رت کارچاؤ ملتاہے ، کہاں کوئی قدیم اور جدید کا سجھاؤ ، گیٹے کی رائے میں عظمت تخلیق کا اظہار بھی ہے اور عظمت احساس و نظر بھی ۔ آج کے دور میں بھی کسی تخلیق ادب و شعر کے تعلق سے ہم اپنی رائے ویٹ کا اتنا ہی حق رکھتے ہیں جتنا کہ علطے تھا ۔ گیٹے نے کس شان حق گوئی کے ساتھ اپنی رائے دی ہے ۔ صروری ہنیں کہ الیمی ہی رائے آپ بھی دیں اور ضروری ہنیں کہ کوئی نئی یا پرانی تصنیف جو آپ تک جبتی اس کو آپ پڑھیں ضروری ہنیں کہ دیں اور خوری ہنیں کہ الیمی ہی رائے آپ بھی دیں اور خوری ہنیں کہ الیمی ہی رائے آپ بھی دیں اور خوری ہنیں کہ کوئی نئی یا پرانی تصنیف جو آپ تک جبتی اس کو آپ پڑھیں کہ دیں آج کے دور میں یہ ہے کہ بنا پڑھے آپ اس کے تعلق سے کوئی رائے نہ دیں ۔ آج کے دور میں یہ آپ کا ایک بہت بڑا اخلاقی کارنامہ ہوگا۔

(4)

#### انتساب

شہر حیدرآبادی ہندیب کاؤقار بننے والی عظیم شخصیت عالی جناب داکر سید عبدالمنان صاحب کے عام میں اپنی یہ تصنیف معنون کرتا ہوں جن کی بلند مرتبت واعلیٰ ظرف شخصیت کے ہر بہلو میں ، ہرگھڑی و ہر لمحہ انسانیت اور انسانیت کی سچائی محفوظ و مامون لگتی ہے۔

ہے شاہ جہاں اول کہ شاہ جہاں دوم ول پر جو ہوا حاکم ، وہ شاہ جہاں اول

متحسن على

ONLY TWO THINGS ARE INFINITE, THE UNIVERSE AND HUMAN STUPIDITY AND I AM NOT SURE OF THE FORMER

#### ALBERT EINSTEIN

اہل ہتذیب کے ناخون میں خوں آیا ہے زندگی جب بھی کبھی ڈھانک کے تن آئی ہے

A MAN'S METAL IS SHOWN IN CRISIS, WHEN HE STANDS ALONE.

JOHN SAVANT

### ضروري بيش لفظ

نه اپنوں کا ہی احساں ہو ، نه عیروں کا سہارا ہو کچھ ایسی زندگی ہو اور ایسا حوصلہ اپنا

#### 00000

خدارا ماخداؤ ہم کو اس طوفاں میں جسے دو کہاں ملتا ہے طوفاں میں کنارہ ہم سمجھتے ہیں کہاں ملتا ہے محسن علی

# کچے لینے بارے میں

ہم نے علے کہی اپنے تعلق سے کچھ لکھنے کی جرات ہنیں کی اس لیے کہ ہمیشہ ایک حادثے سے دوچار ہونے کا اندلیشہ لگارہا جس کو خودسائی کہتے ہیں لیکن اب جبکہ لیٹین ہو جیا ہے کہ نہ ہم میں کوئی الیسی خاص صلاحیت ہے نہ زندگی میں کوئی الیسا کارنامہ انجام دیا ہے ہم نے جس کا ذکر کیا جائے تو وہ خودسائی کے سوائے کچھ نہ لگے ۔ کچھ الفاظ ہم اپنے بارے میں یہاں لکھنے کی کوشش کررہے ہیں ۔ ہم اپنی معمولی سوجھ بوجھ میں اس بات سے بہت باخبر رہے ہیں ۔ ہم اپنی معمولی سوجھ بوجھ میں اس بات سے بہت باخبر

SELF-PRAISE LEADS YOU TO THE GRAVE OF

اصل میں علم ہی ملانہ علمیت اور زندگی جس طرح بھی اب تک سبھ میں آئی ہے اس کو بھی علم کہنے کی جرات بہنیں ہوئی ۔ اسکول سے تو ایک قسم کی وحشت رہی ۔ شدید، اور زندگی کے ہر حصے میں، اسکول کے ماحول سے ایک گفن ۔ پہتو ہے کہ ہم کو بھی تقین زیادہ اچھا لگتا تھا کہ اسکول اور کالے کی دیواروں سے باہر جو آزادیاں ہوتی ہیں، ذہن و دل کو ان کی بخشی ہوئی روشنیاں کئی ماہتایوں اور آفتایوں کی دی ہوئی ہوتی ہیں جوساری دنیا، سارے عالم کوروشن رکھتی ہیں ۔ اسکول میں تھونسے بھی گئے، وہاں پٹتے بھی رہے اور کھی اسکول جانے سے خطے گھرے لکل کر کہیں بھاگ گئے اور پگڑے تو یہ بھی تماخہ ہواکہ " پابہ دست دگرے، وست بہ دست دگرے " اور بھر ہم اسکول میں تب دست دگرے " اور بھر ہم اسکول میں تب بید پر بید ہوائے گئے اور نیجر ہم اسکول میں تب بید پر بی بی تمانے کے اسکول کے زمانے میں ہم سے بعد کو کہ وہ بید پر ب

زیادہ پٹتے رہے تھے۔الیہا ہوا ہوگا کیوں کہ وہ ہمارے اسکول کے زمانے میں ہم کوامنا نہ مارتے اور اتنا نہ ظلم کرتے ہم پر تو شاید ہم اسکول سے بغاوت کرنے کے جذبے میں وہ خشم وقوت پیدا نہ کرسکتے۔

بہر حال ہم تو آخر اسکول بدر ہوئے اور ہے گی سزا کے طور پر دورا یک گاوں بھیج دئیے گئے ۔ ایک نادر شاہ جیسے بھائی کے حکم و حکومت کے علاقے میں ۔ لیکن وہاں بہنچ تو کیا لہماہاتے دن تھے کیا آزاد موسم تھے کہ جی تڑپ گیا۔

بس بہی طے کیا کہ رخم و کرم کی بھیک مانگ لیں اور سب سے التجاکر لیں کہ بہال تو ہر قسم کی آزادی دے دیجئے اور اسکول میں پڑھانا ہی ہے تو اس بروگرام کو اکھ دنوں کے لیے اٹھار کھیے اور پڑھنا پڑھانا اتناہی ضروری ہے تو ہم ہماری شادی کے بعد بڑھائیے ۔ جو بھی علم طے گا سکھ لیں گے ( ہنیں بھی طے گا تو سکھ لیں گے ) کیونکہ شادی کے بعد نوکری ووکری کر لینے کے بعد تو وہ زمانہ تو سکھ لیں گے ) کیونکہ شادی کے بعد نوکری ووکری کر لینے کے بعد تو وہ زمانہ آزادی دلانے والے قانون بنتے ہیں سوچئے وہ آزادی بھی کوئی آزادی ہوتی ہے جو قانون کے جا بھی کہ قانون کی دی ہوئی آزادی دلانے والے قانون کے جا تی جا تھی کہ قانون کی دی ہوئی قانون کے بی انسان کو پنجرے میں قید کر رکھا ہے ۔ آدمی کو ندر ربنانے والے قانون نے ہی انسان کو پنجرے میں قید کر رکھا ہے ۔ آدمی کو ندر ربنانے والے قلسفوں نے تو اس کو ڈرپوک بنادیا ہے ۔

اس گاوں میں ایک رشی صفت بزرگ نے جن کی ڈاڑھی بہت لمبی تھی ا ہنوں نے ہم سے ایک نتاص بات کہی تھی۔ ان کی وہ بات ایک پچ کی پوٹ کی طرح آج بھی محفوظ ہے ہماری گرہ میں اہنوں نے کہا تھا۔

"ہمارے دلیش کے کسی بڑے آدمی کوساری دنیا میں ایک بڑا آدمی اس وقت ماناجا تاہے جب اس کے پاس یہ دو صداقت نامے ہوتے ہیں ۔ ا۔ یہ کہ اس کا حنم ایک بہت ہی چھوٹے گاوں میں ہوا تھا۔اور ۲- یہ کہ اس کا پہلااسکول گاوں سے باہرا یک گھنے پیڑے ساتے میں ا۔

سوچئے صاحب کہ کسی کھنے پیڑے سائے میں اسکول تھاتواس میں بردھنے والالڑ کا کسیے پڑھتا ہوگا۔ ہر طرف لہلہاتے کھیت، جنگل، سر سبز پہماڑی، بہتی

داط کو تا میں معرب ہوہ - ہر سرک ہمہا کے طبیعت، منطق، سر سبز پہاڑی، ہمی چاندی جسی ندی - - - بہاں شروع ہوتی تھی - دنیا کے ایک بڑے آدمی کی بدھی کی تعمیر -

لیکن اس گاوں کے اسکول سے بھی ہم کو محروم ہوناپڑااور پھروہی پراما

اسکول ساتھ ۔۔۔۔۔ایک عمر تک اسی اسکول کے وحشت زدہ ماحول اور علم سے اکتابہٹوں کے ساتھ اسکول کی کھنٹی برابر گونجتی رہی کانوں میں ۔۔۔ اور

ماں کی محبت جسی زبانوں کے ساتھ انگلش زبان بھی سیکھنی پڑی، جواپنی جگہ سوتیلی ماں بھی ہنیں لگتی تھی ۔ انگلش تو زندگی بھر دشمن جاں رہی ۔ سوہان

روح، آخرا یک دن آبی گیاجب ہم اسکول سے آزاد ہو گئے ۔ روح، آخرا یک دن آبی گیاجب ہم اسکول سے آزاد ہو گئے ۔

بھر بزرگوں کا فرمودہ کہ اپنے عمل سے زیادہ قسمت پر لقین رکھو۔ جب قسمت پر لقین ہوگیا تو کالج جانا پڑا۔ لیکن صاحب کیا ہنگامہ چیز تھی ، وہ کالج!

وہاں وہ سب کچے دیکھا جو کبھی خواب میں بھی ہنیں دیکھا تھا۔ ہر طرف رنگ ہی رنگ - سرخ، سبز، لاجوردی - دھانی، جامنی، بنفثی --- واہ، کچے بھی ہوش

ہنیں رہا ۔ لیکن ہربات اس موذی زبان انگش میں ۔ اور وہ جتنے رنگ دنیا میں ہوگئے ۔ اور وہ جتنے رنگ دنیا میں ہوگئے تھے ان سارے رنگوں کو انگش میں اپنا اظہار کرتے دیکھا۔ واہ رے

میرے مالک، آدم تو جوان ہو تاہے کالج میں۔وہ بھی پوری مستیوں کے ساتھ السمارے مالک ، آدم تو جو بھی پوری مستیوں کے ساتھ السمارے میں دہاں اتنا سکون تھا کہ وہ ایک Slow Poison جو بھین سے رگوں میں

سرایت کرتارہاتھا لیعنی وہ MATHAMATICS نے ہم پررتم کردیا اور اس کے لگے داغ دامن سے دھل گئے ہمیشہ کے لیے ۔ لیکن کیا چیز ہوتے ہیں یہ رنگ! ان ہزار رنگوں کو جب انگلش بات کرتے ہوئے دیکھا تو ایک نشہ سا چھاگیا ۔ کسی نے خبردار بھی کیا کہ یہاں توسب کچھ صرف انگلش میں ہو تاہے تو دو تین آتشہ نشے کے انداز میں ہم نے کہہ دیا۔

OH, DAMN IT GET ME ONE MODE DEC!

لین کتنا ہے۔ ہوگا کے سے اور اور کی میں ہے۔ کوئی غیر زبان اور غیر انسان کتنے ہی اشہ اترا تو لگا کہ سرتو پورا او کی میں ہے۔ کوئی غیر زبان اور غیر انسان کتنے ہی قریب رہیں آخر غیری تو ہوتے ہیں۔ اس زبان کا ایک لفظ بھی SUIT ہمنیں ہوا کاروباردل کے لیے۔ جو اصل حیات ہوتے ہیں۔ اپنی زبان اردو تو اپنی ہیں۔ جگائے ہی ہی ہی ہی کہ بنی ہی ہے کاروباردل کے لیے۔ سارے رموز حیات اردو ہی نے بچھائے ہیں۔ سوچھ بوچھ کی لذتوں کے ساتھ۔ وہی جو بار بار اظہار حیات بنتی ہیں۔ ہیں ۔ موجھ کوئی علم و فلسفہ تو کچھ سمجھ میں ہمنیں آیا۔ کبھی وہ خلوص و درد دل کے ساتھ اردو ہی ہے ہی ہوئی علم و فلسفہ تو کچھ سمجھ میں ہمنیں آیا۔ کبھی وہ خلوص و درد دل کے ساتھ اردو ہی ہے اور اپنے مزاج کا وہ جوہراصل عشق ۔ اواہ کیا عشق کرنا سکھاتی ہے یہ زبان اردو۔۔ واہ۔ عشق یاراں میں عشق یاراں ہے۔ عشق یاراں کے۔کالج چوٹ گیا۔ عالم یہ تھا دماع میں علم

نے کوئی گلستاں بہنیں کھلایا تھا۔اس کی جگہ ایک دوسرا بحثگل ہی اگ آیا تھا۔
سٹا ہے کہ گناہ کے بعد دوزخ، تواب کے بعد جنت اور کالج کے بعد شادی سے
مفر بہنیں ۔ لیکن انسان کی فطرت کا ساتھ جب تک وقت بہنیں دیتا اس کے
کوئی موسم بہنیں بنتے ۔ دیکھا تو موسم بہاراں لال لال خرمزی ساہے، عشق کرنا
ہی پڑا ۔ اور شادی بھی کرنی پڑی ۔ دماع میں کالج کے اگائے ہوئے جنگل کے
ساتھ ایک بحثگل ہی کی طرف جانا پڑا ۔ جہاں ہم کو کام من تیا۔ سروس، نوکری
وہاں ایک الی کمینی تھی جس کو انگریزوں نے اپنی حکمرانی سے بس ابنی دنوں

آزاد کیا تھا ۔ انگریزوں کی چھوڑی ہوئی ممینی کوئلہ کمینی واہ ہر طرف سرخ وسفید- ہر طرف اس کے چھوڑے ہوئے نشان ۔ وہاں بہت کچے ملا۔ لیکن کام تو کرنا پڑا ۔ کام کی طرف کبھی فطری رغبت ہنیں رہی ، اسی طرح جس طرح علم کی طرف کبھی رغبت ہنیں رہی ۔ لیکن جینا تھا۔ بیکم تھیں ، اورایک لاڈلی ، مچر آگیا ایک لاڈلا بھی ۔ اب حلی زندگی ۔ انگریزوں کی بیوٹیز تو انہی کے ساتھ جا کی تھیں ۔ جو کچھ انہوں نے پیچھ چھوڑا تھاان میں سے تین چیزوں نے دل موه ليا -ايك تو خوبصورت كلب - هرشام بقعه ، نور بنا هوا نمينس كورث اور بار اور وہاں سب کچے بے دام مل جاتا سوائے مئے گگرنگ کے ۔ ٹینس کے کچے الیے کھلاڑی تو ہنیں تھے۔ بس جسیے ایک حسینہ کے دیوانے ہوتے ہیں، ولیے بی ہم مینس کے دیوانے تھے ۔ مینس کی السی ہی لذتیں محسوس ہوتی تھیں یا تجھتے، مینس اگر منکوحہ ہوتی توہم سب سے زیادہ HENPECKED کہلائے جاتے ۔ بهرحال کام بھی خوب تھا۔ جس طرح اسکول اور کالج میں عادت پڑگئی تھی طوعاً وکرہاً " پوھنے کی ، اسی طرح کام کرتے رہے ۔ مختصریہ کہ بہر حال اس کمینی میں ۳۱ سال السی ولیی زندگی گزار کر اور اینی زندگی کو ساتھ لیے ہم ریٹائرڈ ہوئے اور اپنے شہر عزید کے ایک دلجیپ گوشے میں مقیم ہوگئے اور آج بھی ہیں۔ السبۃ آج اس بات پرہم خوش ہیں کہ زندگی میں نہ علم ملانہ علمیت اس لیے کہ آج کے دور میں ہم نے ویکھا کہ علم وعلمیت سے زیادہ آوٹ آف ڈیٹ OUT OF DATE کوئی چیز مہنیں ورنہ آج ہم بھی علم و علمیت کے ساتھ آوٹ آف ڈیٹ ہوجاتے اور ہماری رہی سبی " عربت سادات " بھی حلی جاتی

محسن على

ڈراما " جنگ کے بعد " کی پہلی پیش کش کے بارے میں کچھ ضروری باتیں

ڈراما" بھنگ کے بعد " ۱۹۵۲ء میں لکھا گیا تھا۔اور می ۱۹۵۲ء میں پہلی بار آل
انڈیا ہندی کانفرنس منعقدہ شہر حیدرآباد میں ، مشہور کلچل سنظیم " دی فائن آرٹس
اکیڈی "حیدرآباد کے بیانر تلے نمائش کلب حیدرآباد کے اسٹیچر پیش کیا گیا تھا۔
اس شام کے لیے یہ بات بڑی ہی باعث توقیر تھی کہ پہلے صدر جمہور یہ ہند عالی
بخاب ڈاکٹر راجندر پرشاد صاحب نے یہ ڈراما ملاحظہ فرمایا تھا اور وہ بہت متاثر ہوئے
تھے۔اس ڈراما کی پہلی ہی پیش کش میں ایک حیرت انگیز کامیا بی کا سہرا اس میں کام
کرنے والے آرٹسٹوں کے سرجاتا ہے کیونکہ ان کی اداکاری غیر معمولی طور پر متاثر کن
مانی گئی تھی۔ خصوصاً میجررولس میں کیپٹن ظہیر کے رول میں رضی الدین علی اکبر
اور کیپٹن ظہیر کی بیوی کے رول میں ناہید رضی الدین نے ناظرین پر غیر معمولی اثر
چھوڑا تھا۔اور دوسرے اداکاروں نے بھی لینے لینے رول میں ڈراے کے تاثر کو مکمل

اس ڈراہا کو مصنف ہی نے ڈائر کٹ کیا تھا۔ **اداکاروں کے مام** 

ثابت كباتھا۔

رضی الدین علی اکبر (۲) ماهیدرضی الدین (۳) مظهر اسراری (۳) رقمید غوث شاه (۵) کامریذ قمرحسن

## جنگ کے بعار (ایک ایکٹ کاڈراہا)

كروار

(۱) کیپٹن ظہیر ایک فوجی آفسیر (۲) بروین کیپٹن ظہیری بیوی

۳) سليم کيبنن ظهير کادوست

٣) شريف ممنئي کاايک تاجر

۵) رئىيە شرىف كى بيوى

منظر سلیم کا ڈرائنگ روم - خوبصورت فرنیجرے آراسة کیا ہوا - قیمتی صوفے - قالین - سامان آرائش بھی دیدہ زیب ہے - جب پردہ اٹھنا ہے تو اسلیج پرکوئی نظر ہنیں آتا - ایک لمحہ کے بعد پروین بیرونی دروازے سے داخل ہوتی ہے ۔ پروین کی شخصیت بڑی ہی دل فریب ہے - چہرے مہرے سے وہ کافی خوبصورت ہے عمر ۲۵ تا ۳۰ سال ہے - اسلیج پرآکر سیدھے اندر جانے کے دروازے کارخ کرتی ہے - بھرا سٹیج پرہی سے سلیم کوآوازدیت ہے - بیرا سٹیج پرہی سے سلیم کوآوازدیت ہے ۔ بیرا سٹیم سلیم صاحب ۔ سلیم صاحب ۔

ہے پروین کودیکھ کر) ارہے تم ہ(ظہیرایک اونچاپورانوجوان آدمی ہے ۔ لیکن اس وقت دیکھنے میں بہت بھیاںک لگتاہے ۔ اس کا ایک ہاتھ غائب ہے ۔ اس وقت وہ پتلون پرایک لانگ اوور کوٹ پہنا ہواہے اس کے ایک پیرمیں کافی لنگ ہے جہرہ کچھ اس قدر کافی لنگ ہے جس کی وجہ سے وہ بسیا کھی کے سہارے چلتاہے ۔ چہرہ کچھ اس قدر

ظہیر: (اندربی سے کچے مجمر آواز میں) کون ہے ؛ (کہتے ہوئے اسٹیج برآیا

مور بھلسا ہوا ہے کہ گالوں کے کچے جصے لئلے لئلے گئتے ہیں۔ پورا چہرہ کچے اتنا سیاہ ہے کہ اس کی آنگھیں اس سیابی پر صرف دوسفید دھبوں کی شکل میں نظر آتی ہیں۔

ہوئیں جلی ہوئی ہیں۔ اس کے چہرہ کو دیکھنے سے ایک خوف سا ہو تاہے)۔

پروین: (ظہیر کو دیکھ کر خوف زدہ ہوجاتی ہے، کچے پہچھے ہٹتے ہوئے ڈکے

مرکے لیج میں)آپ -آپ -کون -کون ہیں 🐔

ظہیر: اوہ -(ایک لمحہ کے لئے سوچتاہے)آپ ہنیں جانتیں کھے۔آپ ہنیں پہچانتیں کھے؛ میں ہی ہی ہی ہی ۔آپ بھلاکسیے پہچانیں گی مھے؛

پروین:آپ !!! منیں ۔ میں آپ کو منیں پہچانتی ۔آپ بھے سے ذرا دور ہی رسیے ۔ بتائیے سلیم صاحب ہیں اندر ؟؟

ظہر آپ بھیرائیے ہنیں۔ اس وقت سوائے میرے گھر پر کوئی ہنیں۔
سلیم باہر گئے ہیں وہ ابھی آجائیں گے۔ وہ بھے ہے کہ گئے ہیں کہ کوئی آئے تو
بھائے رکھوں۔ مگر آپ اس قدر ڈرکیوں رہی ہیں پی میں کوئی جن یا بھوت ہنیں
ہوں۔ آپ ہی کی طرح ایک انسان ہوں۔ (پروین کی طرف بڑھتے ہوئے)
آئیے تشریف رکھیئے انسان انسان سے ہنیں ڈرا کرتے۔ (پروین کی طرف ہا تھ
بڑھا تاہے) آئیے۔

پروین: (سہی ہو **نی** ہیچھے ہٹتی ہے) ہنیں آپ میرے قریب نہ آئیے -(سلیم کوآواز دیتی ہے) سلیم صاحب - سلیم صاحب

ظہیر (بنستے ہوئے) پیچھے ہٹماہے ۔ آپ جھ سے اتنا خوف کیوں کھاتی ہیں ۔آپ کو لقین ہنیں آتا کہ میں بھی انسان ہوں ۔ خیر لیجئے میں آپ سے دور ہوجاتا ہوں - اِطمیدنان سے صوفے پر بنیظ جائیے - دوبارہ میں آپ کے قریب آوں تو در وازہ کھلاہے - آپ چلی جاسکتی ہیں - میں آپ کو اپنے انسان ہونے کا بنبوت دینا چاہتا ہوں - اور بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں؟ اور یہاں کیا کرنے آیا ہوں ؟ بنیٹہ جائیے -

پروین ( بھجکتے ہوئے اسی ہراسانی کے عالم میں صوفے کی طرف برطقی ہے) میں - میں تو بدیلے جاوں گی لیکن عصلے یہ تو بتائیے کہ سلیم صاحب کہاں گئے ہیں ؟ اپنوں نے مجھے ایک ضروری کام پر بلایا تھاا ور ولیے مجھے والیں بھی جلدی کی لومناہے ۔

ظہیر: ہاں - ہاں - میں جانما ہوں - آپ جسی ہستیوں کو تو صرف ضروری کام پرہی بلایا جاسکتاہے اور آپ کو تو ہمیشہ سے ہی عجلت رہی ہے -پروین: (چونک کر) کیا مطلب - کیا آپ مجھے ----؛

ظہمیر (بات کامنے ہوئے) ہنیں ۔ ہنیں ۔ کچھ ہنیں ۔ بس یوں ہی زبان سے کچھ السے الفاظ لکل پڑے ۔ جوخود میری سجھ میں نہ آسکے ۔ خیرآپ بعیثے تو جلئیے اور بالکل نہ گھبرائیے ۔

پروین:(بنیط جاتی ہے)

ظہیر میں کئی کو کوئی نقصان ہنیں پہنچاتا۔ ولیے دیکھتے میں بہت بھیانک اور خوفناک ہوں۔ آپ لقین مانیے اس سیاہ خانے میں بھی ایک بہت ہی حسین محراب ہے اور اس محراب میں ایک چھوٹا سا دیا اس طرح روشن ہے جسے کبھی بچھے گا ہنیں۔اور نگھے گاتو کسی کاآنچل جلاکر۔ پروین: (صوفے سے اٹھتے ہوئے) آخر آپ کہناکیا چاہتے ہیں۔ آپ کی تو کوئی بات میری سجھ میں ہنیں آتی۔

ظہمر آپ نے تھیک ہی کہا۔ میری باتیں آج کل کسی کی بھی سچھ میں ہنیں آتیں اور آتی ہیں تواس طرح کہ ایک ایک لفظ کے کئی گئی معنی نکل آتے ہیں۔ بس چلیے بہی اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے ہنیں پہیانا۔

پروین: میں کس طرح پہچانتی آپ کو ۔ میں نے تو آپ کو کہیں ہنیں دیکھا۔

ظہیر: ہاں -آپ نے مجھے کہیں ہنیں دیکھا -آپ مجھے کس طرح پہچان سکتی ہیں ،دیکھئے آپ کی طرح میں بھی سلیم صاحب کاایک دوست ہوں -اور

آج کا بنیں بچین کادوست ۔ ہم نے ساتھ ہی تعلیم پائی ہے ۔ اور ...

پروین:(بات کامنے ہوئے)آپ سلیم صاحب کے دوست ہیں ؛ ظہیر: جی ہال -اوراب میں سنگاپور میں رستا ہوں ۔

پروین: (حیرت سے) سنگاپورا

ظہیر: ہاں ۔ آپ کو تعجب کیوں ہوا میں سنگاپور کا ایک بہت بڑا گاج ہوں ۔ سمندروں میں میرے جہاز چلتے ہیں ۔ مشرق سے لے کر مغرب تک میری تجارت کا جال پھیلا ہوا ہے ۔ لیکن ۔ (اپنے آپ پر نظر ڈال کر) یہ حلیہ! (زور سے ہنستا ہے) آپ کو یہ سن کر تعجب ہوگا کہ ایک اپانچ شخص اور اتنا دولت مند!! دولت مندی تواپانچ ہوا کرتے ہیں، عجیب دنیا ہے ۔ اور ہاں بھی جنگ کے بعد تو ہمارا نقشہ ہی بدل گیا۔ ہمارے کاروباری بدل گئے۔ آپ نے زندگی کا بہت بڑا سہارا ہوتی ہے لیکن اپنا سہارا تو یبی ایک لکڑی کا مکڑا ہے ۔

(صوفے کی طرف بوھاہے)

پروین: کیوں آپ کے بیوی پچ تو ہو نگے ؟

ظہیر: (صوفے پر بیٹھتے بیٹھتے کھڑا ہوجاتا ہے اور سوال سنکر ہنس پڑتا ہے) بیوی تو ہے اور بہت حسین بھی بس

معاف فرمانا بالکل آپ جنسی ۔

پروین: لیکن آپ کی بیوی.....

ظہیر: (بات کا منت ہوئے) لیکن یہی ناکہ میری بیوی میرے ساتھ

زندگی کس طرح گزارتی ہے۔ ہر شخص کو یہی تعجب ہوتاہے۔آپ جانتی ہیں کہ خداکی سبسے زیادہ حسین تخلیق پسیہ ہوتاہے جب سونے اور چاندی کا حسین

طرا کی سب سے زیادہ کی جاتا ہے ہیں ہیں۔ ہو ماہے برب سوے اور چاماری ہے گی ترین ملمع کچے پرچرمھ جاتا ہے تو دنیا والوں کی نظریں خود بہ خود مجھ میں حسن

ىلاش كرلىتى ہيں ۔

پروین: ہنیں - ہنیں میرایہ مطلب ہر گز ہنیں تھا - میں تو صرف یہ پوچھناچاہتی تھی کہ وہ کہاں رہتی ہیں ۔

ظهیر: اوه رہتی کہاں ہیں ۔ بس اسی دنیا میں ۔ ۔ سریب میں ۔ ۔

پروین: یہ تو کوئی بات ہنیں ہوئی ۔ ظہیر: (پروین کے قریب جاتے ہوئے کچھ بھکے انداز میں ) آپ کیا

یے۔ پی تھیں گی یہ باتیں سے ہی تو کہاآپ نے کیہ تو کوئی بات ہنیں ہوئی۔ ہی ہی ہے۔

آپ بالکل کی کہتی ہیں یہ تو کوئی بات ہنیں ہوئی (پروین کی طرف ہاتھ برها تا

بھی سنا ہوگا۔ کہ جنگ میں ہزاروں گھر تباہ ہوجاتے ہیں مگر ایک گھر بس بھی جا تاہے اس کئے جنگ میں میں مزاروں گھر تباہ ہوجاتے ہیں مگر ایک اور بہت بڑی جنگ ہوا ور ساری دنیا تباہ ہوجائے ۔ لیکن میرا گھر بس جائے کمیرا گھر۔(ہنستاہے)

بروین: یه آپ کسی باتیں کررہے ہیں' بھلا ساری دنیا تباہ ہونے پر کیا مطے گاآپ کو ؛

ظہیر (ہنستے ہوئے)آپ پو چھتی ہیں کیلطے گامجے؛ لقین مانئے وہ سب مل جائے گا جو میں چاہ آ ہوں ۔ میں ایک نئی دنیا بسانا چاہ آ ہوں ۔ مجھ جسے

ا پاہیوں کی ، لُولوں لنگروں کی مجبوروں کی دنیا ۔ بھر بنگ میں کمائی ہوئی دولت سے میں دنیا بھرکے معذوروں اور مجبوروں پر حکومت کروں گا۔ بھر

اس دنیا میں کوئی الیبانہ ہو گاجو مجھے نہ پہچان سکے گا۔اس دنیا میں تو مجھے میرے

اپنے ہنیں پچپلنتے ۔ ہی ہی ۔

پروین: میں پوچھ سکتی ہوں آپ کانام کیاہے۔ ظہیر: میرانام - تھے، رہمرعالم کستے ہیں -

۔ پروین رامبرِعالم - عجیب نام ہے۔

ظہیر: بی ہاں - یہ سنگاپوری نام ہے ۔ پروین: دیکھئے آپ بلیھ جائیے - آپ کو تکلیف ہور ہی ہوگی - یہ بلیا کھی

کے سہارے کب تک کھڑے رہیں گے آپ۔

ظہیر جی ۔ شکریہ ۔ تکلیف تو ہوتی ہے ۔ لیکن آپ کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے ہم اپنی حالت پر قائم ہیں ۔ اور پھریہ بسیا تھی ؛ سنتے ہیں دولت ہے پروین پر بھر سرا سیمگی کا عالم طاری ہوجاتا ہے) چلتے اندر حل کر سلیم صاحب کا نشظار کریں ۔آئے۔

۔ 'ظہیر کے بڑھتے ہوئے ہاتھ کو دیکھ کر پروین کھڑی ہوجاتی ہے اور پنچھے نئے لگتی ہے )

پروین: ہنیں ۔ ہنیں مجھے جلدی ہے بس سلیم صاحب آجائیں تو کہہ دیجھئے کہ پروین آئی اورانتظار کرکے حلی گئی ۔

ظہیر: (کھوئے ہوئے انداز میں) پروین آئی تھی ۔ اور انتظار کرے جلی گئی ۔ پروین کسی کا بھی انتظار ہنیں کر سکتی ۔ پروین: جی ۔

خلہیں: (چونک کر) ہنیں کچھ ہنیں - آخراتنی بھی جلدی کیاہے ۔ سلیم صاحب بس آتے ہی ہونگے آئیے چائے تو پیتی جائیے ۔ آئیے

ہو ین جی شکر بید محجے تو معاف ہی فرمائیے۔

ظہیر: ہنیں آپ کو تو چائے پی کر ہی جانا ہوگا۔ چلئے اندر چلیں ۔ پروین: لیکن.....

ظہیر لیکن ویکن کچھ ہنیں ۔( پروین کاہا تھ پکڑ کر) بس اب آئیے بھی۔ پروین: ( پیحد پرایشانی کے عالم میں) دیکھیے میری سنٹنے بھی تو۔

( شریف داخل ہو تاہے۔ ایک قیمتی سوٹ عینے ہوئے ہے اس کے پہرے سے عیاری اور مکاری فیکتی ہے۔ حرکات سے بہت پھر تبلا معلوم ہو تا

ہے اور بات بہت تیز کر تاہے)

شریف ایں ۔ یہ کیا ہورہاہے ۹

ظهیر: (پروین کابا تقه چپوژ کر) آپ - آپ کون ہیں ؟

پروین: (تیزی سے شریف کی طرف آتے ہوئے) ارے آپ یہاں آگئے ؟؟ است

میں تو بس آہی رہی تھی۔

شریف آخر کب تک انتظار کر تا (ظہیر کی طرف اضارہ کرتے ہوئے) – لیکن آپ کون ہیں ؟

پ دی تی

پروین: آپ - ہاں آپ بھٹی آپ ہیں - (سوچتے ہوئے) معاف فرمائیے میں آپ کا نام بھول گئی -

ظہیر بہت اچھاکیاآپ نے - نام بھول جاناتوایک عام بات ہے - یہ تو

ا یک چھوٹی سی چیز ہے بہاں توانسان ۔انسان کو بھول جاتا ہے۔ خیر میرا نام تو کوئی نام می بنیں ۔ میں تواپینے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب میرا یہاں

کام کیاہے ۔ بی ۔ بی ۔ بی ۔ بی اندر جانے کے لئے برصائے شریف تعجب کا

اظہار کر تاہے اور بھر پروین کواشارہ کر تاہے کہ ظہمیر پاگل سامعلوم ہو تاہے ۔ ...

ظہیر بھر پلٹتا ہے ۔) معاف فرمانا میں تو بھول ہی گیا ( شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کیا میں جناب کی تعریف پڑجے سکتا ہوں ۔

> پروین: اوہ -ہاں آپ ہیں شریف صاحب ''ہمیر: اچھاتو آپ شریف صاحب ہیں ۔

پروین: اور آپ ممبئی کے ایک بہت بڑے تاجر ہیں اور یہاں بھی

اپنے بونس کے سلسلے میں کچے دنوں سے مقیم ہیں ۔

ظہیر اچھابہت خوب(ہاتھ بڑھاتے ہوئے) خوشی ہوئی آپسے مل کر

شریف: ( تھجکتے ہوئے ہاتھ بڑھا تاہے) جی شکریہ (مطہیراس کی تھجک کو محسوس کرتے ہوئے اپناہاتھ کھیٹچ لیتاہے)

ظہر توبہ معاف فرمانا - یہ ہاتھ ملانے کی بھی بجیب بے ڈھنگی رسم پر گئی ہے میں دستانہ پہننا بھول گیا (اپنے آپ سے) میں بھی بجیب آدمی ہوں - دستانہ پہننا بھول گیا - جانے کہاں رکھاہے دستانہ (دونوں سے مخاطب ہوکر) معاف فرمائیے میں ذراآرام کرنا چاہتا ہوں - آپ لوگ چاہیں توسلیم صاحب کا استظار اندر بدینے کر بھی کرسکتے ہیں بھر جسے آپ لوگوں کی مرضی (اندر حلا جا تا ہے - پروین اس کو بغورد کیھتی ہے) ۔ پروین بہت بجیب آدمی ہے -

شريف: عجيب آدمي - اجي مين تو كهما ہوں كه يه كوئي آدمي مجي ہے

ياكونى----

پروین: (بات کاٹ کر) سپتہ بنیں کون تخص ہے، آج جب میں بہاں آئی
تو عطے مجھے بھی لے ۔ انھیں دیکھ کر تو میں اتنا ڈرگئ کہ بہاں سے بھاگ جانا
چاہتی تھی لیکن بھاگ نہ سکی الیا محسوس ہوا جسے کسی نے میرے پیر حکر لیے
ہیں جب وہ جھ سے باتیں کرنے لگے تو مرا دل کچے عجیب اندازسے وھرکنے لگا۔
(کھ کھوئے ہوئے) جسے وہ۔۔۔۔

شریف توبہ بھی عورتیں بھی بڑے کچ دل کی ہوتی ہیں۔اس شکل کو دیکھ کر کون ہنیں ڈریگا لیکن البیا معلوم ہوتا ہے کہ تم اب تک اندر ہی اندر

کانپ رہی ہو۔

پروین: پچ ہے ۔ میرا دل اب تک اسی طرح دھڑک رہاہے ۔ (شریف کے قریب ہوجاتی ہے)

شریف: کیکن اب تو میں پاس ہوں متہارے ۔

پروین: (پریشانی سے اندرویکھتی ہے) آپ پاس ہیں قا میرے ہے شریف ہاں - ہاں تم سے بالکل قریب اور جب تک تم چاہو متہارے پاس بی رہوں گا۔

پروین: میں جب تک چاہوں آپ میرے پاس رہیں گے نا۔ شریف: بھی توبہ - ہم تو کچھ اور ہی بن گئ ہو - چھوڑو اس بات کو یہ تو

بتاو سليم کهاں ہیں ہ

پروین: (چونک کر) کیا کہا آپ نے - ہاں - سلیم صاحب وہ کمیں باہر گئے ہوئے ہیں جب میں نے یہاں آگر سلیم صاحب کو آواز دی تو - یہ شکل سلمنے آگئ - لقین ملنئے میری تو حالت ہی کھے بجیب ہوگئ تھی اس وقت کتنی

بھیانک شکلہے اُن کی چتنی بھیانک!! بھیانک شکلہے اُن کی چتنی بھیانک!!

شریف: خیر بھی چھوڑواس بات کو، جانے سلیم صاحب کب آئیں گے ہی۔ اوران کازیادہ انتظار کرنا بیکارہے کلب میں سبھی ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے ، ممکن ہے سلیم صاحب وہیں آجائیں ، حلوہم بھی وہیں چلیں دیر ہوری ہے ۔

(دونوں جانے کے لیے برصتے ہیں) لیکن چلنے سے عطے میں صاف صاف متہیں

کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ذرا ذرا سی باتوں پر یوں خواہ محواہ اپنی طبیعت بگاڑ

ليانه كرو ـ

پروین: آپ سے کہتے ہیں لیکن کچے دنوں سے کی السے واقعات پیش آرہے ہیں کہ میری سجھ میں کچے ہنیں آرہاہے۔

بی کہ یری بھی ہے ہے ہے، ہوہ ہے۔

سریف بھی اکسے کونسے غیر معمولی واقعات پیش آگئے، آخر ہواکیا ہے به

دیکھو پروین جب انسان اپنے بل بوتے پرکوئی اقدام کرتا ہے تو اقدام سے عطل

اس کے دل میں کچھ السے ہی وسوسے آتے ہیں اور دل بھی بیٹھنے لگتا ہے۔ لیکن

ایک بار وہ اقدام کرچکتا ہے تو اس کے نتائج کا سامنا کرنے کے لئے ہر طرح

تیار ہوجا تاہے۔

پروین: لیکن میں تو کوئی اقدام ہنیں کررہی ہوں ۔

شریف: بس - بس متہارا یہی کہنا تو میری بات کا ثبوت ہے اب تم چپ چاپ میری ایک بات سن لو ۔

پروین: کئے۔

شریف: دیکھو پروین - چونکہ مجھے نظین ہو جپاہے کہ میری ہربات پر تم صرف ہاں ہی کہہ سکتی ہو - اس لئے کہنا چاہ تا ہوں کہ میں نے انتظام مکمل کرلیاہے -

پروین جی کس بات کا مظام بی

شریف: اوہو - تم محجے پوری بات تو کہنے دو پروین - مہارے بیوہ ہوجانے کا جتناغم محجے ہے شاید ہی کسی اور کو ہوگا - کیپٹن ظہیری موت سے تو محجے بھی ایجد صدمہ پہنچا تھا - وہ میرے بھی اچھے شناسا تھ ( ٹھنڈی آہ بجر کر )

لیکن جنگ میں کیا کچے ہنیں ہوجاتا ۔ جنگ تو ساری دنمیا کو بیوہ بنا ڈالتی ہے ۔ ساری دنمیا کا سہاگ لوٹ لیتی ہے ۔ جنگ دنمیا کے سہاگ کی چتا ہی تو ہوتی ہے ۔

پروین چہے ۔ لیکن کتنی بجیب بات ہے وہ اپانچ چاہتاہے کہ ایک اور جنگ ہو، اور ساری دنیا تباہ ہوجائے ۔

ساتھ دماغ سے بھی مفلوج معلوم ہوتا ہے ۔ خیرتو میں یہ کہہ رہاتھا کہ کیپٹن ساتھ دماغ سے بھی مفلوج معلوم ہوتا ہے ۔ خیرتو میں یہ کہہ رہاتھا کہ کیپٹن ظہیر کی موت کاغم تم سے بڑھ کر کسی اور کو بہنیں ہوسکتا ۔ لیکن وہ میرے بھی تو اچھے شناسا تھے ۔ اور بھرا چھے آدمی کی موت کاغم کسے بہنیں ہوتا ۔ بجیب بات تو یہ ہے کہ ۔ پروین تم سے ملاقات ہوئی بھی توانکی موت کے بعد شاید قسمت کو سے منظور تھا۔

پروین: لیکن اس میں عجیب بات کیا ہو، <del>ہ</del> سروین: لیکن اس محمد کے

شریف یہ آپ کیا جھیں گی (پروین کے قریب آتے ہوئے) اتنے حسین پھول کو دیکھا بھی توکب جب کہ وہ ڈالی سے ٹوٹ کر بیوگی کی دھوپ میں کہ ایک کا مطاب ہوئی نظروں سے شریف کی طرف دیکھا جہائی ہوئی نظروں سے شریف کی طرف دیکھتے ہے) اب یہ سب کچے مجھ سے دیکھا جنیں جا تا پروین -اسی لیے میں آج تم سے کہہ دینا چاہ تا ہوں کہ میں نے انتظام مکمل کر لیا ہے -اب ہم کوزیادہ انتظار مہمل کر ایا ہے -اب ہم کوزیادہ انتظار مہمل کر ایا ہے ۔

پروین: (گھبرائے ہوئے) کس بات کا انتظام ؟ شد میرین تنویس سے میزیں کا استظام ؟

شریف بھٹی اتنی سی بات سمجھ ہنیں سکتی تم ۔(بناوٹی سنجید گی سے)اگر

میری باتیں تمہیں تکلیف پہنچاتی ہیں تو تھے معاف کردو۔ وہ تو میں نے یہ سوچ کر کہا تھا کہ تم کواس بارے میں کچے عذر بہنیں ہوگا۔ عذر کی کوئی وجہ بھی تو ہنیں ہوسکتی تم اپنی مرضی کی آپ مختار ہواور بھر دنیا کی نظر میں تمہاری شادی کوئی غلط حرکت بھی تو ہنس ہوسکتی۔

پروین: اس وقت جھ سے کچھ نہ پوچھیچے میراجی گھبرا رہاہے چلئے کیمیں زیادہ دیر ہنیں ٹھہر سکتی ۔

شريف: ہاں -ہاں حلو - کہیں اور چلیں ۔

ظہیر تم نے بھی ہنیں پہچانا اُآخر حلی گئیں۔ بس ہم ہی ایک آخری امید تھیں ایک الیف امید جس میں ابھی کچھ تھوڑا سازندگی کا لطف باقی تھا۔ جب آخری امید بھی انسان کاساتھ چھوڑدے تواسے کیا کرناچاہیے۔ (سوچتے ہوئے)

اسے کیا کرنا چاہیے ؟ (صوفے پر بنیٹھ کر ہنس پڑتا ہے اور اپنی جیب سے ایک ت

تصویرِ نکال کر دیکھتاہے) ہوں! جنگ سے عصلے ۔(اپنے سارے بدن پر نظر ڈال کرایک قبقہد لگا تاہے) اور جنگ کے بعد۔ ہا، ہا، ہا، ہا(قبقہہ) ۔ لیکن اب

مجے کیا کرنا چاہیے ؟ (کچے سوچ کر تصویر کواپنے ایک ہاتھ اور دانتوں کی مددسے اس طرح پھاڑتاہے جسیے دوشکلوں کو جدا کر رہاہے ۔ اور پھر دونوں مکڑوں کو

اب ہاتھ میں لے کر دیکھتاہے) اب یہ کبھی نہ مل سکیں گے ۔ اور اگر مل بھی جائیں تو ایک فیڑھی ، میڑھی سی کلیران کے پیچ ہمیشہ حائل رہے گی ۔ (قہقہہ روں گاتاہے) لیکن ان مکر وں کو جلاکیوں نہ دوں ۔ آج انھیں جلاکر خاک کردوں گا جیب سے دیاسلائی نکالتا ہے) عکیلے کسے جلاوں ؟ اپنے آپ کو؟ ہنیں علطے وہ ۔ ہنیں علطے میں ۔ (ایک پاوں کے نیچے دیاسلائی کی ڈبیار کھ کر دیاسلائی جلانے کی کوشش کرتا ہے، جلا ہنیں سکتا ۔ چوکر) میں اپنے آپ کو جلا بھی ہنیں سکتا ۔ (باہر سے سلیم داخل ہوتا ہے)

(سلیم ایک شاندار سوٹ عیمنے ہوئے ہے۔ اس کی عمر کچھ چالیں سے او پر ہے۔ بات چیت سے بہت ہی باو قارا ور سیدھاسادا آدمی معلوم ہو تاہے)

> سلیم: ارے -ارے بھتی یہ کیا کررہے ہو؟ ظہیر: اپنی تصویر جلار ہا ہوں -

سلیم (ظہیر کے ہاتھوں سے تصویر لیتے ہوئے) ہنیں ۔ ہنیں بھی پیہ

لس ليے ؟

ظہیر:اس لیے کہ میں خود جلا ہوا ہوں ۔ سلیم:(تصویر دیکھ کر) یہ تو پروین کی تصویرہے ۔

ظهير. وه بھي <u>جلنے</u> ہي والي تھي ۔

سلیم دیکھوظہیراتنے جذباتی نہ بنوکہ کسی بات کو سلھانے سے پیلے اسے

ظہیر بات بگڑنے کے بعدی تو سیمی ہے سلیم صاحب آج وہ سب کچے ہوگیا ۔ جس کا کھیے بقین تھا( صوفے سے المحسے ہوئے ۔ کچے جھنھلائے ہوئے)

لیکن ---- لیکن - یہ نقین رکھتے ہوئے بھی میں یہاں کیوں آگیا - بعض

وقت انسان کتنا ہے معنیٰ ہوجاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی آس انسان کو کتنا بھٹکا دیکھ دیتی ہے میں یہاں نہ آتا تو بھے سے میرے اپنے ملتے ہی کیوں اور مجھے اتنا دکھ کیوں دیتے میری بیوی تھے دیکھ کر کانپ جاتی ہے گیے نے المحق ہے جسے میں انسان بنیں ایک بھوت ہوں۔ بھوت۔

سلیم: (مُمُکین لیج میں) ظہیر متہیں یہ غم ہے کہ پروین متہارے غم میں شریک نہ ہوسکی لیکن اس میں اس کا کیا قصور ہے ۔ اس کا امتحان لے کر کیا کرو گر ہے

۔**وے ب** ما یہ یہ ہ

ظہیر: امتحان!! امتحان تو میں اپنے آپ کالے رہا ہوں ۔ وہ گھڑی کتنی کھن ہوتی ہے جب انسان خود کاامتحان لیتا ہے ۔

سلیم : یوں اپنا می جلا کر متہیں کیلطے گا۔ تم تو ایک فوجی افسر ہو اور بڑے حوصلہ منداور خوب جانتے ہو کہ باہمت لوگ ایک راہ سے حیل کر منزل

ہنیں پاتے ۔ تو دوسری راہ مگاش کر لیتے ہیں ۔

ظہیر: مگر میری تو کوئی منزل ہی ہنیں یوں ہی گتی راہوں پر بھٹکتا مچروں - کل تم ہی مجھے پاگل کہوگے ۔ سلیم آخر کرناکیا چاہتے ہو۔

معیم اعر نزنالیا چاہتے ہو۔ ظہیر بس ایک کام --- وہ یہ کہ پروین کی شادی پراسے ایک حسین

سلیم (امہتائی تعجب سے) پروین کی شادی ۔۔۔۔!!

گلہیر: ہاں پروین کی شادی ---- اور شریف صاحب کے ساتھ <sub>-</sub>

(تصویرے مکڑوں کونیچے پھینک دیتاہے ہے ·سلیم: یه کسی باتی*ں کررہے ہو*تم ۔ کہیں پاگل تو ظہیر پاگل --! کہاناتم نے مجھے پاگل لیکن میں پاگل ہنیں ہوں ۔ وہاں پوراانتظام ہو حیاہے۔تہمیں شایدعلم ہنیں ۔ سليم: محجے تواس بات پر یقین نہنیں آیا۔ ظہیر: نقین بھی آجائے گا۔ ابھی تو تمہیں بہت سی باتوں پر نقین سليم: ليكن شريف صاحب تو. ظہیرِ: (بات کاٹ کر) ہاں -ہاں - شریف صاحب تو بے حدیثریف آدمی ہیں -اوربہت ہی نیک قدم -اور پھرا تھیں کون ہنیں جانیا ۔ سليم: توکياتم انھيں جانتے ہو 😜 ظہیر: بس اس قدر کہ وہ آدمی ہے۔اور ایک الیاآدمی حیبے ہم تم صرف آدمی کمہ سکتے ہیں۔ سليم: ہاں - نقيناً -آدمي توہے - ليكن كس قسم كا؛ ظہیر: ایک خاس قسم کا ۔ متہیں یہ سن کر بے حد تعجب ہوگا کہ اس تخص کو میں تقریباً دس سال سے جانبا ہوں ۔ اس نے علی گڑھ میں میرے ساتھ تعلیم پائی تھی۔اوراب ٹک بظاہراس کی دوشادیاں ہو حکی ہیں ۔ سليم: دوشادياں ہو حكى ہيں!! ظہیر: ایک بیوی تو شاید مرحکی --- ہاں دوسری ابھی زندہ ہے ۔

میرے ایک فوجی ساتھی کی بہن ۔ وہ بہن جواس دنیا میں اکیلی ہے۔ اور اپنے بھائی کا انتظار کرتی ہے۔ ( درد بھرے لیجے میں) لیکن وہ بھائی اب کبھی ہنیں لوٹے گا۔اس کی بہن اپنے بھائی کاعمر بھرانتظار ہی کرتی رہ جائے گی۔

سلیم: کہاں رہتی ہے وہ؟

ظہیر: ممبئی ملیں - اسے بھی تو اس کے شہید بھائی کا دیا ہوا آخری پیام

ر سلیم: تو تیمرہم انھیں کیوں نہ اطلاع کردیں کہ نثریف صاحب یہاں یہ گل کھلارہے ہیں ۔

مظہیر یوں نہ کرو۔ میرے پاس اس کا سپتے ہے۔ آج ہی ایک تار دے دو کہ شریف بے حد بیمار ہیں اور وہ فوراً چلی آئیں ۔ انھیں اس گھر کا سپتے دینا ۔

کل شام یا پرسوں سے وہ یہاں پہنچ سکتی ہیں ۔ پھر دیکھنا یہاں کیا ہو تاہے ۔ (کچھ سوچتے ہوئے) ان کے یہاں آجانے پر پروین اور شریف کو بھی کسی وقت تم

يهان بلالينا \_

سلیم بیہ توسب کچے ہوجائے گالیکن بیر بات سمجھ میں ہنیں آتی کہ پروین نے یہ فیصلہ کیونکر کرلیا۔

ظہیر: وہ اور کیا کرتی اس کے لیے بھی تو کوئی اور راہ نہنیں ہے لیکن اسے بیہ خبر ہنیں کہ اس راہ میں اس کی کوئی منزل نہنیں ۔

سليم تم خوداسے اپنی حقیقت کیوں ہنیں برادیتے۔

ظهير: (قبقهد لكا تام - أين بدن برنظر دالت موئ) مي كيا پيز مول -

میں توایک چلتی بھرتی لاش ہوں ۔ایک بھوت ہوں اور جنگ یا جھوموت کا ایک نامکمل شاہکار ۔۔۔۔ اگریہ خوفناک ہاتھ اسے چھولے تو شاید وہ خود زندگی کی ایک بدترین شکل بن جائے ۔ (ہنستاہے کھر یکفت سنجیدہ ہوجاتاہے)

میں تو دنیا کے لئے کب کا مرحیا۔

سلیم: لیکن الساکیوں ہوا ۔ تم زندہ ہونے پر بھی متہاری موت کی خبر کسیے مشہور ہوگئ ع

ظہیر اس میں تعجب کی کیا بات ہے۔ ایندھن کو بھٹی میں جھونک دینے کے بعد کیا وہ جل کر خاک ہنیں ہوجا تا۔ مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ ایک بہت

بڑی بھٹی کے اندرِ لیکتے ہوئے شعلوں میں مجھے جھونک دیا گیا - اور بس ----

اس کے بعد جوآنکھ کھلی تو ہسپتال کی عمارت میں جہاں شاید میرے ساتھی بھی کھے ایسا کھی جہاں شاید میرے ساتھی بھی کھے بھیان بنیں سکے جب میں نے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو مھے ایسا

. محسوس ہوا جیسے میں مرحیکا ہوں ۔ اور ایک قبر میں پرا ہوا ہوں ۔ کئ دن تک

بات نه کرسکااور جب تک شاید میری موت کی خبر ہر طرف پھیل حکی تھی کئی دن کی علالت کے بعد جب میں ہسپتال سے نکلاتوایک نئی زندگی، نیاروپ اور

ا یک نیانام لیکر ۔ اور میں نے دیکھاکہ ونیا بھی میرے لیے ہر طرح نئی ہو تکی

ہے یہ نئی دنیا۔ ہی ۔ ہی ۔ ہی ۔ ہی ۔ ۔ ۔ ۔ ( سنام ساچ ایا جے ۔ سلیم پر رقت طاری

ہے۔سلیم تھیکتے ہوئے۔رکتے ہوئے ظہمرے مخاطب ہوتاہے)

سلیم: لیکن تم محجے اجازت دو توایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ 'ر دین سے کیدن مہنس کہ دینت

تم پروین سے کیوں ہنیں کہہ دیتے۔

نظہیر: اسے بھی معلوم ہوجائے گا۔ اس کا بھی وقت آگیاہے۔ تم جاکر ممبئی کو تارتو دے آو(اپنی جیب سے ایک کاغذ نکال کر) یہ رہااس کا سپتہ۔
سلیم: ہاں۔ میں تاردے آتا ہوں۔(باہر جانے لگتاہے)
ظہیر: ذرا جلدی لوٹنا، تہنائی میں بہت سے ارادے بدل جاتے ہیں۔
سلیم: میں ابھی والیس آتا ہوں۔(چلا جاتاہے)

(فطہیر بسیا کھی سے کھیلتے ہوئے سوچتاہے اور ہنستاہے)

(پر دہ کرتاہے)

(دو سراسین)

اوہی ڈرائنگ روم سلیم بہت ہی قیمتی سوٹ میں ملبوس صوفے پر بیٹے ہوئے ایک کتاب کا مطالعہ کررہاہے۔ سگریٹ سلگاکر اپنی گھڑی دیکھتاہے باہر شریف کے قبقہہ کی آواز پرچونک کر کھڑا ہوجا تاہے اور باہر کارخ کر تاہے شریف بنستے ہوئے پروین کے ساتھ داخل ہوتا ہے۔۔۔ دونوں بہت ہی دلکش لباس چسنے ہوئے ہیں)

سلیم : خوش آمدید شریف صاحب ، آو پروین ( پروین کچھ بے چین مر نظروں سے اِدھرادھردیکھتی ہے)

شریف: کیوں بھی خیر تو ہے ؟ آج تو معمول سے زیادہ عرت بخشی ۔

جارہی ہے۔

(**MM**)

سلیم: وہ تو ہمارے دل سے پوچھے کہ آپ دراصل کتنی زیادہ عزت کے

حقدارہیں ۔

شریف آج تو زبان اور لباس دونوں ہی بہت اونے قسم کے معلوم

ہوتے ہیں ۔

سلیم: (ہنستے ہوئے) زبان اور لباس ہی سے تو انسان پر کھا جا تا ہے اور یمی دوچیزیں تو انسان کو وقار اور عزت بخشتی ہیں ۔ (پروین سے) کیوں پروین

تم کیوں خاموش ہو؟

شریف: اوہ - پروین! بھی ہنیں معلوم کیا بات ہے - دو تین دن سے یہ کچھ غیر معمولی طور پر خاموش بھی ہیں اور پرایشان بھی - کل تو کلب بھی

ہنیں آئیں

سليم کيوں پروين مزاج تو ٹھيک ہيں ۽

پروین: (چونرک کر) جی -جی ہاں - بہت انھی ہوں - بس آج کل جی کچھ '

اداس سارہنے لگاہے۔

شریف: سلیم صاحب یہ عور تنیں بردی آسانی سے وہم کا شکار تہ یہ

ہوجاتی ہیں۔

سلیم بروین کواوروہم ؛ په کس بات کا؟ شریف بس اہنیں سے پوچھئے ۔

سلیم کیوں پروین آخربات کیاہے؟

پروین کچھ بھی تو ہنیں سلیم صاحب۔ دراصل شریف صاحب خود اس

وہم کا شکار ہیں کہ مجھے وہم ہوگیاہے۔اور خودان کو بہت ہے وہم ہوگئے ہیں۔ جن میں سے ایک وہم یہ ہے کہ ان کو وہم ہمنیں ہوتا۔

شریف (کچر ہستے ہوئے) بھی واہ، وہم کی گردان تو تم خوب جانتی ہو۔ سلیم میں تو سمجھتا ہوں۔ پروین آپ کی بھی گردان خوب جانتی ہے۔

شريف بن شريف بن شريف----

تریف: بن شریف (کچے کھسیانی ہنسی کے ساتھ) بھی خوب آپ تو آج صرف حملوں پر تلے ہوئے ہیں -آپ اور پروین نے کچے یہی سوچ کر تو ہنیں بلایا مر

ہے تھے؟

سلیم (ہنستے ہوئے) ہنیں بھئی۔۔۔۔ معاف فرمانا وہ تو میں بھول ہی گیا۔۔۔۔ بات بیہ ہے کہ وہ میرے ایک اپانچ دوست آئے ہوئے ہیں نیا ہ

پروین: (حیرت سے) وہ ابھی یہیں ہیں!

سلیم کیوں تمہیں تعجب کیوں ہوا۔ وہ پہیں ہیں۔ آج تو ان کی بیوی م

بھی ممنبی سے بہاں آگئی ہیں۔

پروین: ان کی بیوی آئی ہیں! کہاں ہیں؟

شریف: (تعجب سے) کیا واقعی ان کی کوئی بیوی بھی ہے۔

سلیم بھتی اس میں تعجب کی کیا بات ہے -ان کی بیوی ہے اور (پروین کی طرف دیکھتے ہوئے ) بہت حسین بھی ہے - وہی آپ لوگوں سے ملنا چاہتی

ہیں۔اس لیے آپ لوگوں کو تکلیف دی گئی ہے۔

(پروین مجی ہوئی نظروں سے بارباراندری طرف تھانکتی رہتی ہے۔

شريف: اچھاتويہ بات ہے پروين سنجمل جاو۔

سلیم کیو*ں کیا* بات ہے؟

شريف: سليم صاحب معاف فرمانا - بس اس اپانج شخص كوديكه كريه

۔ اتناڈر گئی ہیں کہ ان پراب تک وحشت طاری ہے ۔

سلیم: (شریف کو معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے) آپ بھی تو کچھ

ڈرے ہوئے سے معلوم ہوتے ہیں ۔

شریف: میں اور ڈر!! ( قبقہد لگاتا ہے اندر سے ظہیر اور رئیبد واخل ہوتے ہیں ظہیراسی لباس میں ہے۔ رئیبد بہت ہی خوش پوش ہے۔ اس کے

چہرے سے غصہ اور ڈر کے ملے حلج اثرات نمایاں ہیں۔شریف ہنسے جارہاہے ۔

لیکن جیسے ہی اس کی نظرر تنبیہ پرپیزتی ہے اس کی تھگی سی بندھ جاتی ہے ۔ ریئسہ کو بغور دیکھنے لگتا ہے)

ظہیر: اوہ شریف صاحب (پروین سے) اور آپ بھی آگئیں؟ معاف فرمانا ہمیں کچے دیر ہوگئی۔ (شریف بیحد پر ایشان ہے) شریف صاحب ان سے ملئے یہ ہیں

میری بیوی رئیسه -(ربینیه سے)اورآپ ہیں مسٹر شریف -

شریف: (ہراسانی کے عالم میں) لیکن --- لیکن --- بیر آپ کی بیوی ہیں 4( پروین کی طرف گھرائی نظروں سے دیکھتاہے)

ظہیر: (اطمینان سے) رئیسہ آپ سے ملو-آپ ہیں پروین -

(پروین بے حد پریشان ہے آداب کمہ کر خاموشی سے منہ تکتی ہے) ظہیر رئیسہ بیہ خریف صاحب ایک بہت بڑے تاجر ہیں اور یہاں بھی

اپنے برنس کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں اور اپنے کاروبارے اسمنیں فرصت ہی ہنیں مشکل سے آئے ہیں وقت نکال کر۔

رئیسہ: (بناوٹی اندازیں) تھے خیال پڑتاہے۔ میں نے شریف صاحب کو کہیں دیکھاہے۔ (شریف کی طرف دیکھ کر) کیوں شریف صاحب آپ کا کیا

خیال ہے؟

شریف: (رک رک کر گھبراہٹ میں) جی وہ --- ہاں، ہاں ہوسکتا ہے (این گھڑی کی طرف ویکھتا ہے) معاف فرمانا تھے ایک ضروری کام یادآگیا ۔

م محجے اجازت دیں تو نوازش ۔

پروین کیوں شریف صاحب آپ کچھ پرایشان سے معلوم ہوتے ہیں ۔ شریف: ہنیں ۔ کوئی بات ہنیں ۔ پروین تم یہیں ٹھہرو میں ابھی

رئىسى: بھئى الىيى بھى كيا عجلت ہے ۔ تھوڑى دير تو تھہر جائيے -- اوہ مجھے يادآيا - بمبئى ميں آپ سے ملاقات ہوئى تھى -آپ ميرے گھرآئے تھے را ،

شجے یادآیا۔ جمبئی میں آپ سے ملاقات ہوئی تھی۔ آپ میرے کھرآئے تھے نا ، سلیم: بھی شریف صاحب کے کاروبار اتنے وسیع ہیں کہ لاکھوں

آدمیوں سے ملنے کا انھیں اتفاق ہوتاہے ۔ کس کس کو یاد رکھیں گے ۔ کیوں شریف صاحب؛

شریف: ہاں ہاں ۔ تھیک فرماتے ہیں آپ --- میں تو ---

رئىسە: ارے توبە، شرىف صاحب تھے تھىك طور پرتواب يادآياكه آپسے كمال ملاقات ہوئى تھى۔۔۔۔ دە مىجر عزيزكى بهن آپكى بيوى ہيں نا؛ پروین:آپ کی بیوی!!

شريف: وه --- جي --- وه - بال - ( بروين سے ) مهنيں پروين .

میری کوئی بیوی ہنیں۔

سليم: بھئ كياكاروبارسيبيوى كو بھي بھول گئے - واه!

شریف جی - شاید--- وہ دراصل ایک موٹر کے حادثے نے میری پھلی یادداشت کھودی -

رئىيىر: حادثة! ---- يادداشتا ---- يوكب كى بات ب

پروین اس کاذکرآپ نے جھے ہنیں کیا؟

رئیسے بوے افسوس کی بات ہے ۔اب اس پیچاری کاکیا ہوگا۔ سنتے ہیں ایک حادثے سے اگریاد داشت کھوجائے تو اسی قسم کے دوسرے حادثے سے

یادداشت لوٹ بھی آتی ہے۔

ظہیر: حادثہ! --- کئی حادثے السے بھی ہوتے ہیں کہ ان کی زد میں

آنے والا شخص می دوسروں کو یاد ہنیں رستا۔سباسے بھول جاتے ہیں۔

(پروین کبھی شریف کواور کبھی ظہیر کودیکھتی ہے) ۔

پروین:(رئیسے) کیاواقتی شرنیف صاحب کی شادی ہو چکی ہے ؟ رئیسہ: جی ہاں ۔ میں تو یہ بی سجھتی ہوں ۔اس لیے کہ ان کی بیوی کو

میں خوب جانتی ہوں لیکن۔۔۔۔۔

شریف: (بات کاٹ کر) خیر جیکی دوسرے حادثے کا استظار کیجئے شاید

میری یادداشت لوٹ آئے۔

رنسیہ: میں تو سیمھتی ہوں کہ وہ حادثہ بھی واقع ہوجیاہے ۔ اور آپ کی

یادداشت اب لوٹ رہی ہے۔ ۔

شريف جي اوه کونساحادید ؛

رئىييە: (تن كر) يهال پرميرا وجود إ

شريف كيامطلب؛

رئىيىر: مطلب يدكد اگر ميں آپ سے شادى كرلوں تو ممكن ہے يہ بھى

آپ کے لیے ایک حادثہ ثابت ہوا در آپ کو آپ کی بیوی یاد آجائے۔ شریف: یہ کیا خطرناک مذاق کرری ہیں آپ

رئیسہ: ایک خطرناک مذاق کے حقیقت بن جانے ہی کو حادثہ

کھتے ہیں۔

شریف: لیکن آپ تو (ظہیر کی طرف اشارہ کرکے) آپ کی بیوی ہیں۔ ظہیر: یہ صحیح ہے۔ لیکن اس میں مجھے کوئی اعتراض ہنیں ۔ آپ دونوں خوشی سے بیاہ رچاسکتے ہیں

رئىييە: لِيجِيِّے اب تو مان جلسيے - اور اب ميرے ساتھ (شريف كا بازو . .

> ي شريف ليكن--- ذرا سننيه بهي تو - ذرا----

رئیسہ: بہت بہانے ہو کی شریف صاحب اب چلئے بھی ۔ (پروین سے) پروین بہن مجمع معاف فرمائیے ۔ میری بے باکی بہت کھل رہی ہوگی ۔ آپ کو

--- لیکن ---- لیکن کیا بہ آؤں ( یکھت سنجیدہ اور عمکین ہوجاتی ہے ) یہ

واقعہ دراصل میری زندگی کا ایک بہت بڑا حادثہ ہے ۔ شاید پیملی بار آپ اور میں اس شخص کو اس کے اصل روپ میں دیکھ رہے ہیں ۔۔۔۔۔ آئیے میں

آپ کا دوبارہ ان سے تعارف کرادوں آپ ہیں میرے شوہر۔۔۔ اور جھے سے بھی دوبارہ مل لیجئے میجر عزیز کی بہن حبے یہ ٹبھلا حکیے ہیں ۔

پروین: شریف صاحب----(سلیم کا بازو تھام لیتی ہے)

شریف: (پروین کے قریب جاتے ہوئے) یہ سب غلط بم جوابی محصے منابا

چارہاہے۔

پروین آپ جھ سے دور ہی رہیں تو مناسب ہوگا۔ .

شريف: پروين----!!

پروین: سلیم صاحب میری طبیعت بہت گھبرا رہی ہے ۔ مجھے اجازت دیجیے میں گھر جانا چاہتی ہوں ۔

شریف: پروین تم خواه محواه پریشان ہوری ہو ۔ یہ لوگ متہیں بھٹکارہے ہیں ۔ حلومیں متہارے ساتھ چلتا ہوں ۔ (پروین کی طرف بوھتاہے۔

رئیبہ اس کا بازو پکڑ کر تھینچق ہے) رئیبہ : شریف صاحب اب ان کھوکھلی ہمدر دیوں سے کچھ ہنیں بن

ر یہ کو ایک عالی اس اور کی اسلامت رہیں انسان کے بھی پوے گا۔۔۔۔۔ پروین کا خیال رکھنے والے سلامت رہیں انسان کے بھی

عجیب روپ ہوتے ہیں ۔ کبھی وہ انسان کی شکل میں بھوت ہو تاہے کبھی بھوت

کی شکل میں انسان ----

ظہیر: رئیسہ تم نے جذبات میں آکر بڑی اچھی بات کمہ دی ۔ میں متبارا

مشكور ہوں ۔

رئیسے: لیکن میں کچھ اور کہوں توشاید آپ کو بے حد تکلیف ہو۔۔ آپ کی ہمدر دیوں نے میرے جذبات کو میرے قابوسے باہر کر دیاہے۔ (پروین کو اور ظہیر کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے۔ رک کر) پروین بہن انفوں نے میراسہاگ مجھے والیں دلایاہے۔ میں آپ کو آپ کاسہاگ لیعنی (ظہیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) کیپٹن ظہیروالیں دہت ہوں۔

مطہیر: (چونک کرغصہ سے چیختاہے) رئیسہ!!(طیش میں آجاتاہے بیساکھی تھر تھرانے لگتی ہے)

پروین: (ظہیر کو غورسے سہی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہوئے) ظہیر!! (ایک ہلکی سی چیخ مار کر سلیم کے بازوسے لیٹ کررونے لگتی ہے)

شريف: ( ركت ركت ب حد خوفزده انداز مين ) كون! كيپن ظهير - (دهير ب

دھیرے کھسکتا ہوا باہر حلِاجا تاہے)

ظہیر رئیسہ - تم نے بہت برا کیا--- بہت برا۔- (پروین سے ) آپروٹی کیوں ہیں رئیسہ نے کچ ہنیں کہا۔۔۔۔ یہ سب جھوٹ ہے۔

ردی یوں بی رسیہ سے چی ، یں ہا۔۔۔۔ یہ سب بھوٹ ہے۔ رئیسہ: لیکن ظہیر بھائی اس میں برائی کیاہے ۔آخر کب تک حقیقت کو

چھپا یا جائے گا؛

پروین: (روتے ہوئے) آخر جھے یہ بات تھپائی کیوں گئ ۔ مجھے کیوں آزمایاگیا؟

ظہیر: میں نے کسی کو ہنیں آزمایا۔ میں نے تو خود اپناا متحان لیاہے۔

رئىيىر:ليكن اس سے آپ كامقصد؟

ظہیر مقصد انہ میراکوئی مقصدہ، نہ میری کوئی زندگی -آپ سب کو دھوکا ہوا ہے ۔ میں کوئی انسان ہنیں ہوں ۔ میں تو ایک لاش ہوں

**:** 

بروین اب آپ اس سے زیادہ کچھے نہ کھئے تھے لیٹین ہے آپ ظہیر ہیں۔
طہیر: ظہیر!! کون ظہیر؛ ظہیر تو کب کا مرحکا۔ میں وہ ظہیر ہنیں ہوں
جس کو آپ نے چاہا جس کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری ۔ میں تو ایک بھوت

ہوں ۔ جبے دیکھ کرلوگ دور بھاگتے ہیں ۔ چیختے ہیں ۔ نیند میں چونک انصحتے ہیں ---- اور نہ میں وہ ظہیر ہوں جس کے ساتھ آپ کوزندگی گزارنی پڑے گ

میں تو ایک الیی شکل ہوں جو شاید تھوڑی دیر میں کے سب کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوجائے ۔ ایک الیی شکل جیبے دو گھڑی بھی آپ تہنائی میں

دیکھ نہ سکیں ۔ایک انسی شکل جس کا ہلکا ساسایہ بھی آپ پر پر جائے تو آپ

اپنے وجود کو بھلا بیٹھیں ۔ ایک السی شکل حیبے آپ بھولیں تو آپ کے سارے بدن میں آگ لگ جائے ۔ (غضب ماک ہوجا تاہے ۔ بہسی سے اپنی بسیا کھی

پر ہاتھ سہلا تارہ تاہے۔ بدن میں کچھ لرزش پیدا ہو گئی ہے سانس پھول گئ ہے) میں تو کہنا ہوں آپ مجھے فلط نہ سیکھیں۔ میں۔۔۔۔ میں موت کاایک نامکمل

نقش ہوں ۔عظیم انسان کی عظیم قوت کاشاہ کار۔۔۔۔ میں - میں جنگ کے

میدان میں گو قبق ہوئی کڑوڑہا چیخوں میں سے ایک چیخ ہوں۔ جوساری دنیا کے انسانوں کے دلوں کو ہلادے سکتی ہے۔ ایک ادنی چیخ جو ساری دنیا کے دل کی دھرد کنوں کو لکھت خاموش کر سکتی ہے ۔ آج میں صرف ایک چیخ ہوں ۔ ایک خوف ہوں ۔ ایک وحشت ہوں۔۔۔۔

پروین: (بے حد گھبرائی ہوئی ہے) لیکن ---- لیکن ---- (ظہیر کے کتے کہتے سلیم سے کہتی ہے) سلیم صاحب آپ ان سے فرمائیں کہ وہ مجھے غلط میں -

سلیم: ہاں ظہیر - یوں جذبات میں نہ بہہ جاو - ذرا سمجھ سے کام لو۔ ظہیر: (کچے گھبرائی ہوئی آواز میں) میں، میں کیا کسی کو سمجھ سکوں گا۔ جھ میں توکچے سمجھنے کی صلاحیت ہی ہنیں ۔ آپ محجے غور سے دیکھیئے میں، میں کیا ہوں ۔

پ بن برخود بھی نظر ڈالتاہے) میں تو شایدا یک شدید غم کی تصویر ہوں --- ہر دل کو جلا دینے والی ایک آہ ہوں --- ایک بھیانک شکل ، ایک

--- ہروں و بھا دیے واق ایک او ہوں --- ایک بطیانک علی ایک بے مقصد بھٹکتی ہوئی روح ہوں - (کچھ رک رک کر سنبھلتا ہے) پروین میں متہاری زندگی کی سبسے بدترین شکل ہوں ۔

پروین: (تیزی سے ظہیر کے قریب آتی ہے) یوں نہ کئے ۔ (سلیم اور رئییہ بھی ظہیر کے قریب آتے ہیں ؟

ظہیر اس لیے کہ تم یہ الفاظ برداشت ہنیں کر سکتیں ۔۔۔۔ اگر

اجازت دوتو تہنائی میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔(سلیم اور رئیسہ کی طرف دیکھتا ہے) آپ لوگ محجے معاف فرمائیں۔(سلیم اور رئیسہ باہر علی جاتے ہیں)(ظہیر پروین کے قریب آتا ہے) پروین پرایشانی سے اس کی طرف

میلھتی ہے)۔

ظہیر: پروین میں نے جو کچے کیا ہے وہ شاید مصلک ہی کیا ہے ۔ بس میری ایک خواہش ہے ۔ وہ یہ کہ آخری بار متہیں گلے لگالوں ۔

پروین: کیا فرماتے ہیں آپ-

ظہیر ہاں ۔آخری بار۔ تم شایدیہ بات بھی نہ سجھ سکو۔ لیکن زندگی میں السے کئی واقعات ہوجاتے ہیں۔ جو کبھی سجھ میں ہنیں آتے ۔آو۔ (پروین تھجکتے ہوئے اس کی طرف بڑھتی ہے) جھجکتی کیوں ہوڈرلگتاہے۔ بس آخری بار متہیں تکلیف دے رہا ہوں۔

> . پروین: یوں نہ کھئے۔

ظہیر: مجھے تو یہ ہی کہنے دو۔ تم اپنی زندگی دے کر بھی شاید مجھے زندگی بخش ہنیں سکتی ۔ (پریشان ہوجا تاہے سانس پھولنے لگتی ہے) رکتے رکتے پروین کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے) اِس لئے کہ (جیب سے ایک چھوٹی بوتل نکال کر) میں یہ زہر بی حکا ہوں ۔
میں یہ زہر بی حکا ہوں ۔

پروین (ظہیر کے قریب ہٹتی ہوئی چیختی ہے) ظہیر - ظہیر - الیا کیوں کیاآپ نے (ظہیر کا بازو بکڑ کراہے **جھیٹے کے تر**موئے رونے لگتی ہے)

ظہیر رونے سے اب کچے حاصل ہنیں ۔ زہر اپنا اثر کر حکاہے ۔ (پروین کے چہرے کو اپنے ہاتھ سے کچے او پراٹھاتے ہوئے) بنسو پروین ذرا بنس دو۔ تم

تو کبھی کسی کی زندگی پر۔ پروین ہنسو۔میری موت تمہیں دکھ ہنیں دے سکتی ۔

مغیو خوب ہنسو ۔ (خود بنسنے لگتاہے) آو میرے قریب آو میرے سیینے سے لگ جاو ۔ دیکھو تو تم میرے ساتھ کسی لگتی ہو۔ (پروین قریب ہوجاتی ہے) کتنا حسین میل ہے ۔ لیکن کتنا مختصر ۔ (پروین ظہیر سے لیٹ کرروتی ہے) یروین: ہنیں ہنیں ۔آپ نے ایساکیوں کیا (ظہیر کے ہاتھ سے بوتل تھینتے ہوئے) مجھے بھی یہ زہردے دیجئے۔ میں بھی جینا ہنیں چاہتی۔ ظہیر: ہنیں مہارے لئے یہ زہر ہنیں ۔ مہیں میں ایک دوسرا زہر دوں گا ۔ ایک دوسرا زہر حیے پیتے ہی تم سرے پیر تک برف کی طرح سرد ہوجاوگ ۔ اور متہاری ساری زندگی کی حرارت ہمیشہ کے لئے ختم ہوجائیگی ۔ بھرتم میری طرح ایک چلتی تھرتی لاش بن جاوگی وہ ایک الیا زہرہے جو تمتمارے کانوں کے ذریعہ تمتمارے دل تک پہنچ جائے گا۔ اور وہ زہر ایک بات ہے ۔ بس ایک بات وہ یہ کہ میں نے زہر ہنیں پیاہے ۔ ( پروین چونک کر ظہمر کودیکھتی ہے اور ظہمر کہتے ہوئے زورسے چیختی ہے) میں نے زہر ہنیں پیا ہے پروین - (پروین میر ظہیر - ظہیر کہتے ہوئے - اسے جھنجورتی ہے - اور ظہیر ی کو تھامے ہوئے دھیرے دھیرے نیچ گر کر ب**ہو**ش ہوجاتی ہے ۔ ظہیر کھ الحجے ہوئے انداز میں آہسۃ آہسۃ ہنستے ہوئے پروین پر بھک جا تاہے ۔

(یرده گرتاہے)

ایک نوجوان بهمکارن دوسری ایک نوجوان عورت

ایک نوجوان مرد ایک بدشکل آدمی

منظر۔ ایک خوش حال ادیب کے مکان کی لائبریری جس کے برابری دونوں دیواروں میں بوی بوی کھرکیاں لگی ہیں ۔ دیواروں سے لگی ہوئی دو

الماريان ہيں جن ميں سليقے سے رکھی ہوئی كتابين الماريوں كے شفاف خميشوں

سے جھانک رہی ہیں ۔ کمرے کے پیچ میں ایک خوب صورت چوبی ٹیببل ہے ۔ لیبل سے لگی ہوئی ایک اتھی سی کرس ہے ۔ لیبل پر ترتیب سے جمائی ہوئی کچھ کتابیں اور ایک اچھاساقلم دان ہے ۔ ایک قیمتی ٹائم پیس بھی رکھی ہے ۔

جب پردہ اٹھا ہے تو ادیب ٹیبل کے سلمنے شب خوابی کے لباس پر

گون عینے ہوئے ایک طرف کھڑا نظر آتا ہے۔ادیب تیس بتیس سال کاایک

خوبرو نوجوان ہے ۔ اس وقت ایک کتاب کے اوراق اس طرح الٹ رہاہے جسے کچے الحن میں ہواور کمآب میں کچے کھوجنے کی کوشش کر رہاہے ۔ کمآب بند

كرك بينك لكتاب بينك بينك وكركوآوازدياب

آدیب:رئیس---ایرئیس خاں ۔

(رئیس دوڑتا ہوا آتاہے۔ ۵۰، ۵۵ سال کی عمرہے۔ پنیٹھ میں خم ہے۔ ایک شانہ ڈھلا ہواہے، اور ایک پیرہے کچھ لنگڑا تا ہوا چلتاہے ۔ ڈاڑھی بڑھی

ہوئی ہے ۔ سرکے بال بوسے ہوئے ہیں ۔اس وقت ایک معمولی کرتا پاجامہ

عینے ہوئے ہے جوزیادہ ستھرا ہنیں ۔ گفتگو کا نداز بہت ہی مود بانہ ہے) رئىيں: جي صاحب \_ حکم \_

ادبیب: (بے چین ساہے) رئیس نیاں ۔

رئيس: جي مالک حکم ۔

ادیب: تم ابھی تک سوئے ہنیں

رئىس: میں كسے سوتا حضور - ہم تو جاگیں گے آپ سے عصلے اور سوئیں گے آپ کے بعد۔

ا دیب: اس کی کوئی ضرورت ہنیں ۔ میں تم سے کئی بارکہہ حکا ہوں کہ

تمّ میرے ساتھ نہ جاگا کرو۔ تم اس طرح کیوں جلگتے رہتے ہو؟

رئىيں: (اديب كوغورسے ديكھ كربنستے ہوئے) حضور كى مہربانى - ليكن ، ہم غلاموں كى نيند بھى سركاركى نيندكى غلام ہوتى ہے - جب تك آپ آرام نه

كرلىي په بوژهي پلکيي جھپکتي يې مہنيں -

ادیب: په سب غلط ہے - بالکل غلط - ( ہٹلنے لگ جاتا ہے ) جاواور اس

رئىس حكم مالك كا - ليكن آپ كى چائے ؟

ادیب: مجھے ہنیں چاہئے ۔

رئىيں: ہنیں چاہئے ،چائے تو تیار رکھی ہے ۔ بس ابھی لائے دیتا ہوں ۔ (حانے کو پلٹیآہے)

ادیب: لیکن---- سنو----

. رئیس:(پلٹ کر)حی حضور؛

ادیب: دیکھو رئیس خال (کھے رک کر) میں تم سے ایک بات پو جھنا

چاسآ ہوں۔

وقت سوجاو ۔۔

رئىيس: في مالك؛ ارشاد -سىرى سىرى مىرى

ادیب: ایک بہت ہی بوی بات ہے ۔ بتاسکو کے تم ؟ رئیس: کوشش کروں گا حضور ۔

ادیب: (کھے پوچھنا چاہ آہے لیکن جھجکاہے) براو کے نا؟

رئىيں: بس كى بات ہوتو ميرى كيا مجال حضور، جو چھپاؤں ۔ اديب: اچھاتو ديكھو۔(پلٹ كر كھڑا ہوجاتاہے) بتاواس وقت كتنے بج

ېسې

رئىيں: (غير متوقع سوال سن كر) في حضورا

ادیب: میں پوچیرہا ہوں اس وقت <u>کتنے بجے</u> ہیں ؟ م

رئیں: (پھرتی سے میبل پررکھی ہوئی مائم پیس کے قریب جاکر مائم دیکھتاہے) اس وقت ٹھیک بارہ کے ہیں حصور۔

ادیب: بارہ نج گئے اور ۔۔۔۔(رک جاتاہے)

رئىيس: اور كيا حضور \_

ادیب: اور بد که تم انجی تک سوئے ہنیں۔

ر تنیں بس سرکار، میں وہ بڑی بات تھی جو آپ جھ سے پوچھنا چاہتے

اديب: بال يهي بات \_

ر تنين: جي حضور -.

ادیب: ہنیں - دراصل میں تم سے یہ پو چھنا چاہما تھا کہ --- (رئیس کے قریب جاکر) اسے غورسے دیکھتاہے اور کچھ رک رک کر) ----کہ

---- تم ---- تم ---- تحجے بتاسکتے ہو کہ ہم اس گھر میں کب سے رہتے

بي

ر تس جی ہاں حصور --- جب سے میں آپ کے پاس نو کر ہوا ہوں

ادیب: تم میرے پاس کبسے کام کرتے ہو؟ رئیس: جبسے حضوراس گھر میں آئے ہیں۔

ادیب: توبہ -ارے کچھ تھیک سے ہنیں بتاسکتے کہ ہم اس گھر میں کب

آئے ہیں ؟

رئیں: (کچھ سوچتے ہوئے) یادآگیا حضور مصیک سے یادآگیا ۔آپُاس وقت سے اِس گھر میں رہتے ہیں جب ہمارے دلیش کوآزادی ملی تھی۔ ادیب: بالکل مُصیک ۔ بالکل مُصیک ہے ۔ لیکن جب آزادی ملی تھی

اس وقت ثمّ کماں تھے ؟

رئیس: (معنی خیزانداز میں ہنستے ہوئے) جب آزادی ملی تھی حضور اس وقت میں ٹھیک وہیں تھاجہاں آج ہوں ۔

ادیب: (کچھ کھوئے ہوئے انداز میں رئیس کے الفاظ دہراتے ہوئے)

جب آزادی ملی تھی اس وقت تم تھیک وہیں تھے جہاں آج ہو۔۔۔ رئیس خال واقعی تم رئیس ہو۔ دیکھو، دراصل جوبات میں تم سے پوچھنا چاہ آتھا، وہ

بیہ، متہارا نام رئیس متہارے باپ ہی نے رکھا تھانا؟

رئیں بالکل حضور، بالکل میرے باپ نے ۔ میرا باپ اتناغریب اور کنگال تھاکہ غربی سے تنگ آگراس نے میرانام رئیس رکھ دیا۔ شناہے اسے

یہ ڈر تھا کہ کمیں میں بھی غریب اور کنگال ہی نہ رہ جاؤں ۔اس لیے میرے پیدا ہوتے می گھبرا کر اس نے میرا نام رئیس ر کھ دیا ۔ بے چارہ اور کیا کر ۲۰اولاد کی

محبت دیوانی بی تو ہوتی ہے صاحب۔

(00)

ادیب: (اسی طرح کھونے ہوئے رئیس کے الفاظ دہراتے ہوئے) ہوں' رئیس خال، متہارا باپ بہت ہی غریب اور کنگال تھا، اور غریبی سے تنگ آگر

اس نے متہارا نام رئیس رکھ دیا۔ خوب، اور اولاد کی محبت دیوانی ہوتی ہے۔

بالکل تھیک، اس دیوانی محبت کی بدولت تم آج تک رئیس بنے ہوئے ہو ۔ اوراپنے باپ کو بے چارہ کہتے ہو ٹھیک ہے ، بالکل ٹھیک ہے ۔

رئىس: ى حضورا

ادیب: تم تھیک کہتے ہو، اور بالکل وہی بات بتارہے ہو جو میں جاننا چاہتا ہوں ۔

رئىيں: وہ كون سى بات حضور ؟

ادیب: میں ابھی بنآؤں گا (کچھ سوچتے ہوئے) دیکھور تیس خاں ۔ آدھی رات ہونے کوآئی ہے ۔

رئىيس: جي ہاں حصنور ۔

ادیب: تم جلنے ہو، میں آج اس کرے میں کتنی دیر سے بیٹھا

رئىيں: يهى كوئى چھ سات گھنٹے بىت گئے حضور \_

ادیب: اور میں ابھی تک --- (رک جاتا ہے) تم کو معلوم ہے میں ان چھ سات گھنٹوں میں کیا کرتارہا ہوں ۔

رئیں: وہی جو آپ روز کرتے ہیں ۔ موٹی موٹی کتابیں اٹھائیں گے ، پڑھیں گے ۔ یا بھر قلم اٹھائیں گے اور گھنٹوں لکھتے ہی رہیں گے!!

ادیب: لیکن یه آج میں پڑھ سکتا ہوں یه لکھ سکتا ہوں، میں اس وقت

(61)

کسی سے خوب باتیں کرناچاہ آہوں لیکن یہاں سوائے متہارے کوئی ہنیں ہے
میں اس وقت صرف باتیں کرناچاہ آہوں ۔ کروگے جھے سے باتیں ؟
رئیس: ضرور کروں گا حضور ۔ لیکن میری باتوں میں آپ کو کیا مزا
آئے گا ۔ الیے وقت توشاید آپ کو کسی اچھے ساتھی کی ضرورت ہے میرا مطلب
گھری مالکن جسے ۔

ادیب گھر کی مالکن ؟ ہنیں الیبی کوئی بات ہنیں ۔ سنومیں تم ہی سے باتیں کرناچاہ تا ہوں۔۔۔ لیکن۔۔ لیکن تم سمجھ سکوگے میری باتیں ؟ رئیس کوشش کروں گاحضور۔

ادیب: تو سنو۔۔۔۔۔ میں۔۔۔۔۔(کچورک کر) لیکن تم سے کیا کہوں۔(مثلنے لگتاہے)

رئيس آپ کھتے کہتے رک کیوں گئے ؟

ادیب: میں ہنیں رکا کینے سے مجھے تم روک رہے ہو۔ رئیس: میں روک رہا ہوں حضور ، کیا فرماتے ہیں آپ،

ادیب: تو تم بیآسکتے ہو میں روز کیا لکھا کر تا ہوں ؟ .

رئیس : لوگ کہتے ہیں ، آپ بہت ہی مزے دار اور عمدہ کمانیاں لکھا کرتے ہیں ۔

> ادیب: اور تم جلنتے ہو، اس وقت میں کیا چاہتا ہوں ۔ .

رئیس: میرے خیال میں اس وقت آپ آرام چاہتے ہیں۔ ادیب: غلطہے رئیس خال، غلطہے --- اس وقت مجھے دراصل

----افوها

رئىس: كمه ۋالىئە ناحصور -

ادیب: کمہ ڈالوں ؛ (ذرا مسکراتے ہوئے رئیس کے قریب جاکر دھیے

اورصاف ليج مين، رئيس خال، اس وقت محج ايك كماني چاسية -

رئىس:جى إكمهانى!

ادیب: ہاں ایک بہت ہی نئی اور انھی کہانی ۔ میں چے سات گھنٹوں سے

کو شش کررہا ہوں لیکن کہیں ہنیں ملتی بس ایک کہانی کا بلاٹ چاہئے ۔ رئیس:(حیرت سے) ملاٹ چاہئے حضورا

ادیب باں ۔ تم نے کچھ سجھا بھی کہ ہنیں ؟

رئىس: میں حضورا میں تو ۔۔۔۔ میں تو بھول ہی گیا ۔ حکم ہوتو چائے

لادوں حضور، ٹھنڈی ہوری ہے۔

ادیب: ہوجانے دو۔ محصے چائے ہنیں چاہیے۔

رئىيں: ہنیں حضور -ابھی گھڑی بھر میں لادیہا ہوں --- (جانے کے

لئے پلٹتاہے)

ادیب: اچھابس ایک اور بات بیٹا کر جاو ۔ دیکھور پچ کچ بیآنا ۔

رئىس: مين آپسے جھوٹ بھى كمد سكتا ہوں حضور؟

ادیب: میرے قریب آو۔

(رئیس آگے بوصف کے انداز میں جھک جاتا ہے)

رئىس خاں - ئم اب كافى بوڑھے ہو كيے ہو، ئمبارى عمر ٥٥ سال كى تو

(DT)

رئىس: عمر كاحساب توكي تھيك سے ياد ہنيں صاحب - ہاں لكما تو مجھے بھی ایسا ہی ہے۔

ادیب: توتم نے اپنی زندگی کے ۵۵ سال اس غلامی اور جی حضوری میں

رئىيس: جى حضورا

ادیب: اب ﷺ بتاو که متهارا دل مهنیں چاہماکه متهارا بردهایا، متهاری

یہ کمزور زندگی ایک بہت ہی آرام دہ گھر میں تمام ضروری آسائشوں کے ساتھ

رئىيس:(گھېراكر)چى حصورا

ادیب: اور متهمیں ابھی امیدہ کہ متباری زندگی میں اچھے دن بھی

رئیس: امیدکس کے دل میں ہنیں ہوتی حضور ۔ سناہے آخری سانس کو

بھی امیدی کہتے ہیں ۔ لیکن \_

ادیب: (بات کاٹ کر، اس سے کچھ دور بٹتے ہوئے) لیکن تم کو پیر ہنیں

معلوم کہ یہ اچھے دن کس طرح اور کدھرہے آ جائیں گے ۔اور متہمیں اچھی زندگی

كاكوئي لقين منيں ، بلكه متهيں يه درالگا مواہے كه كهيں آنے والى زندگى آج كى زندگی سے زیادہ کٹھن نہ ہوجائے ۔

ر تنس بنیں حضور، غریب کو معاف فرمائیں ۔ میری بات چھوڑ دیجئے ۔ میرے دن تو گزرگئے ۔اب اس بوڑھے دل میں توبس یہی ارمان ہے کہ اپنی اولادکے دن السے نہ گزریں، اولاد کی محبت اندھی ہوتی ہے حضور۔

ادیب: (کچھ تعجب کے ساتھ) کیوں رئیس، متہاری بھی کوئی اولادہے ؟ محجے کبھی ہنیں بتایا تم نے ؟

ی میں اس جھکالیتا ہے جیسے خطا ہو گئی ہے) میں نے آپ کو ہنیں بتایا ،

لیکن اس میں میراکوئی قصور بنیں صاحب۔۔۔۔ بس ایک لڑی ہے میری، مگر وہ بھی بڑی ابھاگن نکلی ۔ اب کس منہ سے ابھاگن کہوں اسے جی

ادیب: کہاں ہے وہ ؟

ہنیں چاساً۔

ر تئیں: حضور - وہ پاگل ہوگئی، اب میرے پاس ہنیں ۔

اديب: پاگل ہوگئ؛

رئىس: جي حصنور -

ادیب: پاگل کسیے ہوگئی ؟

(رئیس سرجھکا کر خاموش ہوجا تاہے) بتاوگے ہنیں ؟

رئیں کیا کہوں حضور جس طرح میرے باپ نے غریبی سے تنگ آگر مجھے رئیس بنادیااسی طرح میری بیٹی بھی اپنی جوانی سے تنگ آگر پاگل ہوگئ ۔

اديب: كيلكتي بو\_\_\_\_؟

(گھرسے کچھ فاصلے پر باہر راستے پر کسی تیز رفتار موٹر کے اچانک رک جانے سے بریک کی ایک زور کی آواز آتی ہے ، اور ساتھ ہی ایک عورت کی ہولناک چیخیں سنائی دیتی ہیں، دونوں چونک جاتے ہیں)

ید کیا گزبرے باہر - سرک پر کہس کوئی موٹر کا حادثہ تو بہنیں ہوگیا 4

رئىس دوڑ كر دىكھوتو -

رئیس تیز تیز باہر حلاجا تاہا ورادیب کھڑی سے باہر جھانکنے لگتاہے۔ تھوڑی ہی دیر میں رئیس ایک حواس باخمۃ بھکارن کا ہاتھ تھامے اندرآ تاہے۔ بھکارن نوجوان ہے چیتھڑوں میں لیٹی ہوئی ہے بال کھلے ہوئے ہیں۔ اور کسی

خوف کے مارے سرسے پاؤں تک کانپ رہی ہے)

بھکارن: (اسٹیج پرآکرادیب پرنظرڈالی ہے اور بہت ہی ہے ہوئے اور روتے ہوئے) ہنس ---- ہنس ---- ہنس میں ہنیں ہوں - میں نے

کچھ بھی ہنیں کیاہے بابو ۔ مجھے مت مارو۔۔۔ میں تو۔۔۔۔ میں سے

اديب: كون هوتم؟

بھکارن: میں ، میں چور ہنیں ہوں بابو ۔ ایک دوسرے گذاہے کے دھوکے میں بابو۔۔۔ پولسی والا تھے پکڑتا تھا۔ جھ پر بھروسہ کروبابو۔ ادبب: گھراو ہنیں ۔ ٹھیک سے بتاو ۔کون ہو تم ؟ میں متہاری مدد کروں گا۔

بھکارن (روتے ہوئے ادبب کے پاؤں پکر لیتی ہے) میں بہت گربب بھکارن ہوں بابو ۔ وہ گنڈاایک سیٹے کی جیب کر کر بھاگ گیا ۔ میں اسے جانتی ہوں بابو ۔۔۔ اس کا اڈہ بھی تھے معلوم ہے ۔ میں سیرے تم کو بہتادوں گی وہ کون ہے ۔ اس کیڈو بابو ۔ میں چور بنیں ہوں ۔ میں بھی بھاگ رہی تھی، تو وہ پولیں والا تھے پکڑ نے آگیا۔

اديب: كون يولنيس والا؛

بھکارن(رئنیس کی طرف اشارہ کرکے) یہ بابو ۔

ادبيب: پيه يولنين والاء

بھکارن: یہ ہنیں بابو۔۔۔۔ (باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) وہ

یولیس والا۔۔۔۔(بھر کھڑی ہوجاتی ہے) ادیب: مگرتم کیوں بھاگ رہی تھیں ؟

بھکارن: میں ---- میں -(آواز کمزور ہوجاتی ہے) - میں بھاگ ری

تھی بابو ۔ میں کیا کروں ۔۔۔۔ وہ موٹر والاصاحب ۔ جس کے رکنے کی ابھی

ا بھی زور کی آواز ہوئی ۔۔۔۔ وہ بابو۔۔۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر۔۔۔۔ (رونے لگتی ہے ) ---- میں ہاتھ چھڑا کر بھاگی تو پولیس والا میرے پیچھے بھاگا

---- بابور هج ميں چور مہنیں ہوں ۔

ادیب:اس موٹروالے صاحب کو پولیس والے نے کچ ہنیں کہا؟

به کارن: د نیکھو بابو - وہ جیب کترا گنڈا ادھر بھاگا ، اور موٹر والا صاحب

ادحر۔ میں ادھر بھاگ ری تھی، سواس بڑھے نے پکڑلیا۔ اب دیکھو بابو، میرا کیاکسورہے ہم کو کوئی محلگنے بھی مہنیں دیتا۔

ادیب: تو بھاگ کر کہاں جائے گی ۔ وہ موٹر والا بھر بچھے پکڑلے گا۔

بھکارن: میں ----- میں اپنی ماں کے پاس بھاگ ری تھی بابو مکھے تھوڑ دواب - جاکراپنی ماں کوسب کچے بتادوں گی ۔ یہی رکشوں کے

اڈے کے پاس میری ماں پڑی رہتی ہے۔۔۔۔ میں جاؤں بابوء

 $\infty$ 

ادیب مگرا تنی رات تک تو سڑکوں پر کیوں گھو متی مچرتی ہے؟ بھکارن : دیکھو بابو ۔ ولسے میں روزا تنی رات تک ہنس مجرتی مگر آج

الی بات ہے بابو، کل سبرے میرے گاؤں سے میرا ایک دوست آنے والا

ہے ۔ میراجی چاہتاہے جب وہ آئے تواسے اچھاسا ناشتہ کھلاوں ، اور دن تجر

سہر دکھاتی تھروں ۔

ادیب: (کچ سوچتے ہوئے) ہوں! تو تیرا دوست آنے والاہے -----تیرا دوست بچھے بہت لپندہے؟

بھکارن : (کچھ لجاتے ہوئے) ہاں بابو ۔ وہ بہت اچھا ہے ۔۔۔۔ اور تعصیر سے سے معلقہ

----اور---اب تم سے کیا کہوں،(سرجھ کالیتی ہے) ----- تنا

ادیب: اچھا---- (رئیس سے) اسے آج رات تم اپنے کرے میں تھیرالو - اب اسے جانے نہ دو - سویرے ہی اسے اس کی ماں کے پاس

چھوڑآما ۔

بھکارن:(پر لیٹنان ہو کر) ہنیں بابو ہنیں مجھے چھوڑ دو۔ متہارے پاؤں پرتی ہوں۔ مجھے چھوڑ دو۔

ادیب: ہنیں، آج رات تو یہیں رہے گی ۔ اب باہر جائے گی تو پولیں والا میر پکڑلے گا۔ اب جاکر باہر کے کرے میں چپ چاپ پورہ۔۔۔۔

رئىيس! اسےلے جاو –

رئىس: جي حصنور----

(بھکارن کوساتھ بلاکرلے جاتاہے۔ادیب بے چین سا ہوکر بٹلنے لگتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں رئیس اکیلا واپس آتاہے۔ ذرا دھیی اور گھبرائی ہوئی

آوازس)

---- حضورا

(ادیب سنتا بنیں - ذرا صاف آواز میں پیر مخاطب کر تاہے)

---- محضورا!

ادیب:کیاہے؟

رئىيس: حصنور - ايك بات كمون؟

اديب: ڳو\_

ر تنیں: وہروری ہے۔

ادبب: تورونے دو ۔

رئىيں:لیکن حضورا یک اوربات کموں؟

اد يب: يه بار باركيا پوچيتے ہو، جو كچھ كمناہے ايك دم كمه ڈالو\_

رئىيں: دىكھيے بعقوروہ ايك جوان لڑكى ہے۔

ادیب: یه میں بھی جانتا ہوں ۔

رئیس: ای لئے حضور ---- ایک جوان لڑی کو اس طرح پکڑ کرگھرمیں رکھ لیناکھے ٹھیک ہنیں ۔ دنیاکیاکھ گی ۔

ادبب : كهر لينے دو - دنيا جوجي ميں آئے كهر لے ---- تھے كوئي پروا

ہنیں - ذرائم ہی سوچو، ایک جوان لڑکی اتنی رات گئے ہمارے گھر میں محفوظ رہ

سکتی ہے یا گلیوں اور سڑکوں پر جہاں تھوڑی تھوڑی دیر میں ادھرسے ایک غنڈہ بھاگتاہے تواد ھرسے ایک موٹر والاصاحب۔۔۔۔ جاواسے تھھاو۔

رئىيں: مگر۔۔۔۔۔۔

ادیب: مگر وگر کچھ ہنیں ۔ بس جاو ۔

رئىس: وە بېت رورې ہے حضور ـ

تواسے سیکھاتے کیوں ہنیں۔۔۔۔ تم اسے اپنی بیٹی ہی سیکھ لو۔

ر تنیس: (چونک کر) میری بنیلی حضورا

ادیب: رتیزی سے رئیس کے قریب آگر) ہاں ۔ (کچھ نرم لیج میں) کیوں ؟

مهمين برالگاكيا؛

رئیں: (ادیب کی طرف غورہ دیکھ کر) بیٹی سمجھ لوں حضور ؟ اچھا۔ میں اسے سمجھائے دیتا ہوں ۔ (پلٹ کر جاتے ہوئے) اور سویرے ہی اسے اس

کی ماں کے پاس چھوڑآ وُں گا۔

رئیس حلاجاتاہے -اورادیب ہٹلنے لگ جاتاہے میبل کے قریب جاکر میبل سے سگریٹ اٹھاکر جلاتاہے -اور کرسی پر بیٹے جلدی جلدی کش لینے لگتا

ہے - جیسے کسی تشویش میں بسلا ہو۔ تھوڑی ہی دیر میں کرے کی روشنی کچھ دھی ہوجاتی ہے اور ہوا کے جھونکوں سے کھڑی کے بردے بلنے لگتے ہیں ۔ ادیب

کرسی سے اعظ کرتیزی سے اندر کے دروازے کے قریب جاکر رک جاتاہے۔

اور کچھ سوچ کر پھر کرسی کی طرف جانے کو پلٹتا ہے کہ دوسرے رخ سے ایک دوسری نوجوان لڑ کی جوشکل و صورت سے کافی حسین لگتی ہے ، بال بکھرائے

رو رن و بروان ون بو سن و وروت مان من کام بان مراح المسلم بھٹی آکدادیب کے سلمنے کھڑی ہوجاتی ہوجاتی

ہے اور چپ چاپ ادیب کو گھور نے لگتی ہے ۔ ادیب لڑکی کو دیکھ کر پرایشان

ہوجاتا ہے۔ اور جب لڑی اس کی طرف بڑھتی ہے، تو وہ پیچھے ہٹنے لگتاہے) لڑک: (اس انداز میں) تم نے کھیے بلایاصاحب؛

ادیب: تم!۔۔۔۔ ثم کون ہو؛ لڑی: تم ہی تو تھجے بلارہے تھے صاحب۔ لو میں آگئی دیکھوڑا تھجے۔

اديب: ليكن \_\_\_\_\_ كون ہوتم ؛

لڑی: اب تم بھی ہنیں پہچانتے تھے ؟ تھے دیر ہوگئ نا ؟ بہت دیر ہوگئ --- مگر میں آگئ ہوں - تم تھے بچانا چاہتے تھے نا---- مگر تم نے بھی بہت در کردی -

(چہرے پردونوں ہائق رکھ کررونے لگتی ہے)

اديب: ارك --- يد كياكررې ہو،روتی كيوں ہو بہاوتم كون ہو،

تھی میرے تن پر کپڑا نہ تھا۔ میرے پاس آخر کیا تھا جو متہاری ونیانے مجھے لوٹ لیاصاحب۔اب نھے کوئی ہنیں بچاسکتا۔اگر تم بی ہمت ہے تو میرا ہاتھ پکڑلوصاحب۔میری مدد کرو۔

ادیب: (لڑکی کے برصتے ہوئے ہاتھ کودیکھ کر پیچھے ہٹماہے) لیکن تم کو

کس نے لوٹاہے؛ تم میرے پاس کیوں آئی ہو؛ لڑکی: تم سب جانتے ہو۔ تم کوسب معلوم ہے، میں کیسے لٹی، کیوں لٹی

اور مجھے کس نے لوٹاہے ؟ تم ہی تو مجھے بچانے کی کو شش کر رہے تھے۔۔۔۔

دیکھو میں متہارے پاس آئی ہوں۔ کھے تقین ہے متہارے سوائے اب کھے
کوئی بنیں بچاسکتا متہارے بلانے پر آج میں متہارے ہی پاس آری تھی، گر
راستے میں۔(باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) اس در ندے نے، اس خو تحوار
نے، مجھے اس طرح جکڑ لیا جیسے دنیا کی ساری قوتیں ایک ساتھ کھے دبوج رہی
ہیں۔ اور دنیا میں الیی کوئی قوت بنیں جو کھے بچالے گی۔ تم کھے بچالو، میں
متہارے پاؤں پرتی ہوں۔

ادیب کیا کے جاری ہو۔ میری کچے سی مہنیں آ رہا ہے

لاکی عمّ سب سی جے ہو۔ ہم کسی کو لینے سے علط بچانا چاہتے تھے۔ مگر

اب ذرا ہمت کرو صاحب۔۔۔ شاید ہم کسی کو لینے کے بعد بھی بچاسکو۔ سوچو
صاحب سوچو۔ میری زندگی اجرائی ۔ اب میراکون ہوگا ، بولو صاحب ۔ آج میرا

دوست آئے گا، اور مجھے دیکھے گاتو میرا منہ نوچ ڈالے گامیرا گلا گھونٹ دے گا۔
میرا خون پی جائے گا۔ شاید وہ ابھی یہیں آجائے ۔ میں اب اسے کسے منہ
دکھاؤں گی۔ میں۔۔۔ میں مرجاؤں گی، صاحب متہارے پاس وہ قوت ہے، وہ
قوت مجھے دے دو۔ اپنا قلم مجھے دے دو۔ اس قلم کی تیزنوک اس خو تحوار
درندے کی وحشی آنکھوں میں اتنی زورسے دھنسادہ گئی کہ اس کی آنکھوں سے
اس کی جان نکل جائے۔بولو صاحب۔کھے ہنیں کہتے ،

(باہر نظر ڈال کر گھبرا جاتی ہے) وہ ۔۔۔۔ وہ دیکھو صاحب ۔ وہ دیکھو میں دوست آگیا ۔۔۔۔ میں میرا دوست آگیا ۔۔۔۔ میں میرا دوست آگیا ۔۔۔۔ میں بہنس تھیروں گی۔۔۔۔۔۔

(ادیب باہر کی طرف حیرت سے دیکھتاہے جسے کوئی آرہا ہے ۔ الرکی روتے

ہوئے اندر بھاگ جاتی ہے۔ باہر سے ایک نوجوان کچے پریشان پریشان داخل ہوتاہے۔ادیب اسے دیکھ کر دوسری طرف دیکھتاہے تولڑکی غائب ہے)

ہے۔ ادیب اسے دی بھ کردو سری سرت دیں سامیے کو سری عالب ادیب: (حیرت سے نوجوان کو دیکھتے ہوئے) ۔ تم کون ہو؛

اریب: ہر سرت کو بوان ودیسے ہوئے) ۔ م وق ہو؟ نوجوان: میں بیادوں کا لیکن وہ کہاں گئی ؟

ادبیب: وه کون

میرے پاس کسے آگئے؟

نوجوان: جھے نہ تھپاو بابوجی ۔ مجھے سب کچے معلوم ہوگیاہے ۔ مجھے دیکھ کروہ پہیں کہیں تھپ گئ ہے۔ بہآو بابوجی وہ کہاں ہے ؟

ادیب: میں متہیں سب بتاوں گا۔ مگر عطے یہ بتاو تم لوگ کون ہو ؟ اور

. نوجوان: یہ تم بھے سے پوچھ رہے ہو۔ تم ہی نے تو بلایا تھا کھیے ، شاید بھ

سے ڈررہے ہو۔ لیکن بابو، تم محجے خوب جانتے ہو۔ میں اتنانیج ہنیں کہ اس سے آنکھیں چھیرلوں ۔اتنا ذلیل ہنیں کہ اپنی لٹی ہوئی زندگی کا بدلہ اس مجبور لڑکی

سے لوں - لیکن بابو مجھے بیہ ڈرہے کہ کہمیں وہ بھاگ نہ جائے ۔

(امدرجانے کو ہو تاہے)

ادیب: (اس کے سلمنے اپنے دونوں بازو پھیلاکراسے روکاہے) تھیرو

اندریہ جاومیں اس سے تم کو ملادوں گا، لیکن عصلے بیآو، آخر قصہ کیاہے ؟

نوجوان جھسے میراقصہ پو بھتے ہو بابو۔ وہ قصہ جو بھے سے بہتریم جانتے ہو۔ بابوجی، میں توآپ کے ہاتھ کاایک کھلونا ہوں۔ جس طرح چاہا، اچھال دیا

جی میں آئے تو تو رویا - بابوجی - کیا ہماری ساری زندگی السے ہی گزرجائے گی ،

اديب: وه ليبيع؟

نوجوان: بس یو نئی - میسے شام تک ایک خلش، پیدائش سے موت تک ایک خلش، زندگی بحر بس ایک درد، ایک مسلسل غم، بے حیائی اور بے شرقی،، بمیشہ کلیج میں دھنسی ہوئی ایک پھانس جو کبھی نکلتی ہی ہنیں، اور بارباردم ٹوٹ جانے کا خوف، مسلسل سرپر منڈلانے والی موت کا خوف۔ ادیب: تم موت نے ڈرتے ہو؟

نوجوان: میں بہت ڈرتا ہوں ۔ اکسی موت سے میں بہت ڈرتا ہوں ، بابوجی ، جوزندگی ملنے سے پیلے ہی ہم کو کھاجاتی ہے ۔ اس دنیا میں ہم کوزندگی سے پیلے موت ملتی ہے اور ہم موت کوزندگی سجھ کرجی لیتے ہیں ۔ صرف اس متنا میں

کہ کمیں زندگی مل جائے ۔ ہماری آنکھوں سے قریب ہی ایک خوب صورت زندگی ہنستی اور گاتی نظر آتی ہے ۔ اور جب ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں تو کوئی

بہت بڑی قوت و مدماتی ہوئی آگر ہم پر جھیٹ پر تی ہے اور ہمارا کلا کھونٹ دیتی ہے، اور ہم دم توڑ دیتے ہیں ۔ بتاو بابو، تم ہی تو ہماری کمانی لکھتے ہو۔ تم کسی

ٔ بھی طرف ہماری کہانی کارخ بدل سکتے ہو۔۔۔ تو پھراپنے قلم کیا یک جنبش سے ہماری کہانی کواس ہنستی کھیلتی زندگی تک کیوں مہنیں پہنچادیتے۔

( کمآبوں کی طرف اشارہ کرکے)

کیا ان ساری موٹی موٹی کتابوں میں ہمارا یہی مقام ہے بابو ،کیا یہمیں تک آکران کتابوں کی کہامیاں ختم ہوجاتی ہیں ،

ادیب: (نوجوان کے قریب جاتاہے اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمدردانہ انداز میں) کون ہوتم ؟

چ چ بتاو، کون ہوتم؛

نوجوان: میں اس کئی ہوئی زندگی کا دوست ہوں، حیب آپ نے جھ سے چھپائے رکھا ہے۔ وہ جھے سے ڈر کر بھاگ گئی ہے۔ وہ جھتی ہے میں اسے مار ڈالوں گا۔ لیکن بابو اس دل میں سوائے غم خواری اور محبت کے اور کچھ ہنیں۔ اس لیے کہ دل کو الیی ذلت کی عادت ہوگئی ہے۔ لیٹین کر و میں اسے بچاؤں گا اس لیے کہ دل کو الیی ذلت کی عادت ہوگئی ہے۔ لیٹین کر و میں اسے بچاؤں گا اس کی لئی ہوئی زندگی اسے والیں دلاؤں گا۔ بابوجی، میں جارہا ہوں۔ (ادبب اس کی لئی ہوئی زندگی اسے والیں دلاؤں گا۔ بابوجی، میں جارہا ہوں۔ (ادبب ادبیت ہوگئی ہوئی زندگی اسے کو ہوتا ہے کہ پیچھے سے کسی کے زور سے ہنسنے ادبیب بھی اس کے پیچھے جانے کو ہوتا ہے کہ پیچھے سے کسی کے زور سے ہنسنے ادبیب بھی اس کے پیچھے جانے کو ہوتا ہے کہ پیچھے سے کسی کے زور سے ہنسنے کی آواز آتی ہے ادبیب پلٹ کر دیکھ ہے۔ ایک قدآور بہت ہی لحیم شخیم آدمی شاندار لباس عین داخل ہوتا ہے۔ چہرہ بے حد مکر وہ ہے۔ ایک طرف جھکا جھکا چھا ہے مسلسل بنسے جارہا ہے)

بدشکل آدمی: (بہت ہی گھناؤنی آواز میں) ہاہاہا۔ آخر مجھے بھی بلاہی لیائم نے۔ تم تو بھےسے دور بھلگتے ہو، مجھے اپناد شمن سمجھتے ہو۔

ادیب: (چرمر) متہیں کسنے بلایایہاں --- کون ہوتم،

بد شکل آدمی: (زور سے ہنستے ہوئے) ہا ہا ہا۔ بھول گئے ۔ مجھے تو شاید متہاری ہزارہانسلیں بھی بھلا ہنیں سکیں گی ۔

ادیب: تمیزسے بات کرو۔

بدشکل آدمی: تمیزا بابابا - تم جھ سے تمیزی امید رکھتے ہو جیے تم سربازار گالیاں دیتے ہو - جیبے تم آدیب، مفکر اور فلسفی ہمیشہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں - متہاری نظر میں تو میں انسان بہنیں ، ایک وحشی ہوں - در ندہ ہوں ، خوں خوار در ندہ! (ہنستاہے) میں تو متہاری نام بہناد ہتذیب کا دشمن ہوں

اورتم جھے تمیزی امیدر کھتے ہو۔

ادیب: کیا بک رہے ہو؟

بدشكل آدمى: وى بك رہا ہوں جوتم روز ميرے بارے ميں بكتے ہو۔ ادبب: (غصے) سے بند كرويد بكواس -

بدشکل آدمی: او ہو ۔ غصہ تو بہت ہی تیزر فتارہے متہارا ۔

ادیب: جانتے ہو۔ تم کس سے بات کررہے ہو۔ بدشکل آدمی: (ادیب کے قریب جاکر طزاً بنستے ہوئے)

تم تحجیتے ہو میں تم کو ہنیں جانتا۔ تم کو جانتا ہوں متہارے غصے کو جانتا

ہوں، متہاری قوت کو جانتا ہوں ۔

ادیب تم میر قوت کوجانتے ہو؟

بدشکل آدمی: (زورسے ہنستے ہوئے) متہاری قوت! وہی قوت جو روز میرے لحیم شمیم بدن سے اپناسر شکرا شکرا کر خود ہی نڈھال ہوجاتی ہے ۔ لیکن

مجھے میرے مقام سے ایک اپنج ہوا ہنیں سکتی۔ یہ ہے متہاری قوت۔

ادیب: جانتے ہو میں کون ہوں ؟

بدشکل آدمی: (ایک بلند قبقہے کے ساتھ) تم ، میں تم کو اور متہاری ہر نسل کو جانبا ہوں ۔

(کتابوں کی طرف حقارت بھری نظر ڈال کر) متہارے یہ فلسفی، مفکر

ادیب اور شاعر میعنی متہارے یہ اجداد اور بھائی بند جو متہاری کا پنج کی نازک اور خوب صورت الماریوں میں ان حسین کمآبوں کی شکل میں محفوظ ہیں ، ان سب کو جانبا ہوں ۔ ان سب نے مل کر ہمیشہ میرے قبل کی کوشش کی ، مگر میں اپنی پوری شان کے ساتھ زندہ ہوں ۔

(میبل کے قریب جاکر قلم اٹھا تاہے)

بھی ہے متہارے ان دلیروں اور جاں بازوں کا متھیار، جس کی ایک جندش سے ، مادان سمجھتے ہیں کہ دنیا کی اس عظیم قوت کو مابود کردیا ---دیوانے سمجھتے ہیں میں مرکیا۔ ہونہہ!

(قلم لميبل پر پھينڪ ديتاہے)

ادیب: تم دیکھناچاہتے ہو میں تم کوکیاسے کیا کر سکتا ہوں۔

بدشکل آدمی: آبا - ضرور - میں صدیوں سے دیکھتا آیا ہوں اور روز دیکھتا ہوں --- جانتے ہوآج ساری دنیا پر میں ایک مہیب جنگ کا خطرہ بن

کر منڈلارہا ہوں ۔ اور تم میرا منہ تک رہے ہو۔ میری قوت نے تم جیسے لاکھوں کروڑوں انسانوں کوروٹی کے ایک ایک ٹمکڑے کے لیے محتاج کر دیاہے ۔ اور

تم بائے بائے کر رہے ہو ۔ محجے گالیاں دے رہے ہو ۔ میں روز متباری بہوبیٹیوں کو سربازار الکر نچاتا ہوں ۔ اور تم اپنا سرجھکائے، ان سے نظریں

بچاكر گزر جاتے ہو۔۔۔ متہارے جى میں جوآئے تھے كم لو۔ متذبب كادشمن خوتخوار، درندہ - تھے يہ سارے خطابات منظور ہیں لیكن میں ایك الى قوت

ہوں جس کالوہا منہیں مانناپڑتاہے۔۔۔ ہاہاہا۔

ادیب: (غصے سے چیختاہے) بند کرویہ بکواس --- ورنہ میں مہاری

سارى توتوں كوآج ہى نىيىت و نابود كر دوگا۔

بدشکل آدمی: تم بیر روز کہتے ہو۔ کوئی نئی بات ہنیں --- تم انتظار کرو، وہ وقت ہنس آئے گا۔

ادیب: وہ وقت آگیاہے ۔ آج ہی کی رات ۔ آج صبح ہونے سے سلط متہارے لحیم شحیم بدن کی ایک ایک بوٹی نچوادوں گا۔

بدشکل آدمی: بڑی خوش سے ۔ آگے بڑھو ۔ لیکن عصلے یہ تو بتادو کہ

متہارے وہ ہمیرو اور ہمیروئن کہاں ہیں جو ابھی ابھی متہاری پناہ ڈھوٹلٹنے میہاں آئے تھے ،کہاں ہے وہ سڑک کی بھیک ملنگنے والی متہاری باعزت عورت میں

ھیں ہوں ہے۔ جس کا جوان حسن آج میرے ان مضبوط بازوؤں میں مجبور ہوگیا ، کہاں ہے

متہاری ہتذیب کا مارا ہوا وہ بے و قوف ہمیرو، جواب بھی اس بھکارن کو میرے پر

چنگ ہے بچانا چاہ تاتھا۔

ادیب: وہ میرے پاس تحفوظ ہیں۔ تم ان کے پاس بنیں جاسکتے۔ بدشکل آدمی : مجھے روکنے کی قوت ہے تم میں تو روک لو ، میں

جارہا ہوں ۔

(اندرکارخ کرتاہے)

ادیب: میں کہتا ہوں تم ہنیں جاسکتے۔ پر

ادیب: (چچنم کر) رک جاو – (اور بلند آواز میں) – رک جاو – سر ب

(اس کی طرف پڑھتاہے)

بدشکل آدمی (ہنستے ہوئے پلٹ کر جیب ایک بچکدار چاقو نکال کر بہت ہوتے ہائے کر جیب ایک بچکدار چاقو نکال کر بہت ہا ہے اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹتاہے ۔ ادیب سہم کراس کی طرف بڑھتا ہے ۔ بدشکل آدمی اس طرح چاقو ہاتھ میں گھمانا ہوا اندر چلاجا تاہے ۔ اس کے اندر جاتے ہی عورت کی ایک چیخ سنائی دیتی ہے ۔۔۔ ادیب تیزی سے اندر جانے کو ہوتاہے کہ اندرسے رئیس آنکھیں ملتے ہوئے اسٹیج پر بھاگتا ہوا آتاہے ۔ روشنی بھر تیز ہوجاتی ہے)

رئىس: حضور - مصور -

ادیب: ہٹ جاو--- میں اس در ندے کو جان سے مار ڈالوگا۔

رىكىس: كون درىده حصورا

ادیب: وی جوا بھی اندر گیاہے -

رئىس اندر وكيا فرماتے ہيں آپ!---- اندر توكوئى بھى منس -

ادیب: اندر کوئی مہنیں!

رئىيس: جي بان -اوروه بھاگ گئي -

اديب: كون بِمَاكِ كُنَّ؟

رئىيں: وې بھكارن - ميرى بيٹي حضور -

ادیب: (سوچتے ہوئے) اندر کوئی ہنیں ۔اوروہ بھکارن بھی بھاگ گئ ۔

كياسويرا ہوگيا؟

رئىس: ابھى كچەرات باتى ہے حضور۔

اديب: البھى رات باقى ہے----

(49) (میبل کی طرف جاتے ہوئے) تھیک ہے۔ رئیس، میں سنگھ بھے گیا لکھناچاہ آ ہوں ۔ میری چائے لے آو۔ رئىيں: اس وقت حضورا اديب: بال اسي وقت - ميں اسي رات کي کہاني لکھنا چاہيآ ہوں - جاو -رئىس: حضور (كمه كر حلا جاتا ہے - اور اديب جلدى سے ميبل كے قریب جاکر کرس پرنڈھال ہوکر گرجا تاہے۔) (پروه)

## انتشار

## پہلاایکٹ کردار

(۱) سست رفتار آواز (۲) نوجوان (۳) بوژها (۲) دوشیزه (۵) بوژهیا (۲) فنکار (۷) نقیب (۸) شومی (۹) سیما (۱۰) سوم ن (۱۱) پروفسیر (۱۲) بزرگ (۱۳) پیملی آواز (۱۲) دوسری آواز (۱۵) عزیز (۱۲) شیمتل -

منظر = (پردہ اٹھنے سے علے - ہندوستانی اور مغربی دونوں قسم کی موسقی کی زوردار جھنکار، ایک ناگوار ساشور برپاکر دیتی ہے - کچھ لمحوں بعدیہ شور اچانک دب جاتا ہے تو پس منظر سے ابھر کر پیش منظر کی طرف آتی ہے کچھ انسانی چنج و دب جاتا ہے تو پس منظر سے ابھر کر پیش منظر کی طرف آتی ہے کچھ انسانی چنج و پکار اور سابھ ہی وحشیوں کی چنگھاڑ سنائی دیتی ہے - ان آوازوں کے سابھ پردہ اٹھتا ہے - ایک تیزرنگ روشنی اسٹیج پر پھیل جاتی ہے جو لمحہ بھر بعد مدھم پرجہاتی ہے - ایک تیزرنگ روشنی اسٹیج پر پھیل جاتی ہے جو لمحہ بھر بعد مدھم پرجہاتی ہے -

یہ ایک عجیب بھا بھا سامنظر ہے۔ روشنی ہے نہ اندھیرا۔ اسٹیج پر
کہیں گھنا جنگل سانظر آتا ہے۔ اور کہیں انسانی ہتذیب کے نشان۔ پس منظر
سے آنے والی بہت ہی بلکی موسقی کی اہر کے ساتھ پھر توڑنے کی آواز بھی
ا بھرتی ہے۔ اور دوسرے رخ سے لوہ سے، لوہا مکرانے کی آواز بھی آتی ہے۔
یہ آوازیں کچے واضح ہوکر مدھم پر جاتی ہیں لیکن برابر سنائی دیتی رہتی ہیں۔۔
ایک بہت ہی سست گفتار مرد کی مجمیر آواز ا بھرتی ہے۔

آواز = جانے کب کی بات ہے ۔ یہ کرۂ ارض بناتھا۔ (ایک جھنکار) وہ ِ اسی طرح گھومتا تھا، کسی کی تلاش میں ۔ چپ چاپ، خاموش، خاموش ۔ (وایلن کی تان) اسکی خاموشیوں کوانتظار تھا۔آواز کا۔۔۔۔ کئی آوازوں کا۔ ( پتھر توڑنے اور لوہے سے لوہا مکرانے کی آوازیں تیز ہوجاتی ہیں اور کچے دیر جاری رہتی ہیں) - بھر انسان آگیا - معضے پانی کے چشے ۔ پھل بی پھل، پھول بی پھول رنگ ہی رنگ - انسان آگیا - یہ کرؤارض خوشی میں جیسے تیزی سے مگھومنے لگا ہر طرف انسان ہی انسان نظر آنے لگے ۔ لاکھوں ، کروڑوں ۔۔۔ شہر بسنے لگے ، ملک بننے لگے ۔ سمندر بننے لگے ۔اور مچرانسان مہذب ہوگیا۔ کچه دیر بھراسی موسقی کی جھنکار - ایک ناگوار ساشور - اور گھڑی بھر بعد ایک ہیت پیدا کرنے والاسنانا - بدرنگ روشنی - جو دهیرے دهیرے مدهم برن لکتی ہے - اچانک طبل جنگ نج اٹھتے ہیں ۔ بھیانک انسانی چیخیں سائی دیتی ہیں اور سائقہ کچھ السی ہڑبونگ اور السی آوازیں جسیے اسٹیج پر وحشیانہ دوڑ بھاک ہوری ہو۔۔۔ کھ دیر یہی منظر رستاہے بھر یکئت ضاموشی جھاجاتی ہے اسٹیج پراندھیرا تھاجا تاہے اور جنگل میں جیسے کیڑے بولنے لگ جاتے ہیں ۔ کر ر کر کر کر ۔۔۔۔ یہ آوازیں ایک شدت کے ساتھ کچے دیر مسلسل جاری رہتی ہیں اور بھر ٹوٹنے اور ڈوسنے لگتی ہیں --- کھ لمحول بعد کھے پر مدوں کے چچہانے کی آواز البحرتی ہے۔اس کے ساتھ بانسری کی ایک دلفریب تان سنائی دیتی ہے ۔ لے کھ مدھم پرتی ہے تو اپس منظر بی سے ایک دوشیرہ کی

دلفریب ہنسی واضح طور پر سنائی دیتی ہے ۔ دیر تک، جسیے وہ اپنے جذبات سے

بے قابوہے۔

اب اسینے پر دھند کئے ہیں - ایک مرد جواں اسینے پر داخل ہو تا ہے جو ایک بہت ہی دوٹراکر ایک ایک بہت ہی دوٹراکر ایک ایک بہت ہی دوٹراکر ایک نظر دوٹراکر ایک نوردار تہتم ہد لگاتا ہے ۔۔۔۔ (نوجوان ۔ دیکھوں تو میں کتی دور بھاگ سکتا ہوں ۔یہ ساری زمین میری ہے ۔ہا ۔ہا ۔ہا ۔ہا ۔ہا )(ایک بوڑھا آدمی

بہت ہی آہستہ آہستہ اسٹیج پر آتا ہے۔ آگے بوضتے ہوئے وہ ہر طرف دیکھ رہا اور بڑے ہی سنجیدہ لیجے اور گہری آواز میں بھہ رہاہے ہی)

بوڑھا= یہ ایک قتل گاہ ہے پہاں سب ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں ۔ ایک دوسرے کی جان لیتے ہیں ۔ یہ حرص وہوس یہ خوف و ڈر ۔ یہ اُیک بہت بڑا جال ہے جس میں ہم سب پھنس کیے ہیں ۔ پوری طرح پھنس

على بين - كوئى منين في سكا----

نوجوان = (اچانک چین پرتاہ) بند کرویہ بکواس ۔ یہ فلسفہ ہے ۔ یہ اصلی زہر ہے جوہم سب کی روح میں سرایت کرگیاہے ۔۔۔ قتل اچھاہے اس زہر سے ۔ ماردواسے ۔ کردو کی دو کرو فکر سے اس فلسفے کے (زورسے چین برتاہے) کا ف دواسے ۔ کا ف دو ۔ آہ ۔ (دردسے کراہ اٹھا ہے)

(اچانک اسٹیج پرروشن آجاتی ہے ۔اور موسقی کی اہر پھوٹ پرتی ہے ۔ نوجوان اسٹیج کے پیجاس طرح کھڑا نظر آ تاہے کہ اس کا سیدھا ہاتھ او پراٹھا ہوا

ہے جو اہو اہمان ہے۔۔۔۔)

(روشنی بڑھ جاتی ہے ۔ کچھ رنگ بھی بدلنے لگتے ہیں ۔ یکھت ایک

دلفریب موسقی کے ساتھ گھنگرووں کی جھنکار سنائی دیتی ہے ۔ اور ایک نوجوان رقاصہ رقص کرتی ہوئی اسٹیج پر آجاتی ہے ۔ جو اپنے رقص میں کھوئی ہوئی ہے ۔ ہوئی ہے ۔ رقص کی تال بڑی تیزہے ۔۔۔۔۔ ان گھنگرووں کی جھنکار کے ساتھ دوسرے رخ سے پھر توڑنے کی آواز بھی واضح ہونے لگتی ہے ۔ گھنگرووں کی جھنکار اور موسقی کی تیزلے کے ساتھ ساتھ دوسرے رخ سے تلواروں کے منکرانے کی آواز بھی آنے لگتی ہے ۔ اس نوجوان کی ایک دردناک تیخ سنائی دیتی ہے ۔ ساتھ ہی کسی دوسرے مردکی سریلی آواز میں ایک دلوریب تیخ سنائی دیتی ہے ۔ ساتھ ہی کسی دوسرے مردکی سریلی آواز میں ایک دلفریب تان سنائی دیتی ہے ۔ لیکن وحشیوں کی پینگھاڑ بھی ہے ۔ اس کے باوجودرقاصہ کے گھنگرووں کی صدا بہت ہی دل لبھانے والی ہے ۔ بھر کچھ کموں میں ہر آواز دھی پھررفتہ رفتہ تیز ہوتی ہوئی دھی پھررفتہ رفتہ تیز ہوتی ہوئی سنائی دیتی ہے۔۔۔۔

بوڑھا = بیہ سب انتشارہے - انتشار ---- زندگی کا مقصد ---- بیہ

--- وہی نوجوان مردا سٹیج کے پیچ کھڑا نظر آ تاہے - رقاصہ جا چکی ہے - ہر آواز -

ڈوب عیکی ہے۔ نوجوان تہنا تہنا ہراساں پریشان ہر طرف دیکھ رہا ہے ---- اس پرایک خوف طاری ہونے لگتاہے۔ وہ مجمی ہوئی آواز میں جنے

برتاب. پرتاب.

نو جوان = کوئی ہے؟---کوئی ہے؟-کوئی ہے---؟؟--در طرف میں کی چیخد گرفت میں میں نہے کہ تا

(ہر طرف اس کی پیخیں گونجنے لگتی ہیں ۔ وہ نیچے دیکھتاہے)

ہو نہد، یہ ہے زمین - میرے پیروں تلے گھوم ری ہے، کھوم رہی ہے -(اوپر نظر ڈالتاہے) آسمان صاف ہے۔۔۔۔ ہر طرف تارے بی تارے ہیں۔۔۔ ( وہ اوپر کی طرف اس طرح ہاتھ اٹھا تاہے، جیسے تاروں کو چھورہاہے ۔) ان تاروں میں کیاہے کان آسمانوں میں کیاہے۔ان خلاوں میں کیاہے ، کچھ بھی ہنیں -( بھرنینچے دیکھ کر) لیکن اس زمین میں بھی کیاہے جلی بھنی تھی زمین ۔ كالى كلوفى ---- (ايك قبقهه لكاكر) يهال دنيا تھى - مهتذبب تھى تمدن تھے - فلسف تقى --- سب جل كئى، جل كر خاكستر ہوگئے - وہ سب كي عار منى تھا --- اور --- دائم وقائم تھا تو ایک مردہ جسم وقت - آسمانوں کی خاموشی ---- اور موت! (کھی بیچ کر) موت ۔ (گھبرا کرپوری قوت ہے چنخ پوٹا ہے) - کوئی ہے!! - (آوازگونج جاتی ہے -) کوئی ہے!!! - (اس کی آواز گونجنے سے ماحول پر ایک وحشت سی چھاجاتی ہے ۔ ہر طرف خاموش ہے۔۔۔۔ اس خامو شی سے موسقی کی ایک ہلکی اہر چھو متی ہے اور اسٹنے کے ایک رنگ مجرے کونے سے ایک نوجوان دوشیزہ ، آہسۃ خرام ، اینی پلکیں جھکائے دھیرے دھیرے نوجوان کی طرف بڑھتی ہے۔۔۔)

روشیزہ= میں آگئی ہوں ۔ میں وہی ہوں جس کو تم بلارہے ہو۔۔۔ (شرمائے لجائے ہنستی ہے۔۔۔۔ ماحول خوشگوار ہوجا تاہے ۔ اس کا

بلكا بهلكا لباس ہولے ہولے الرباہے--- وہ نوجوان كے ياس كھرى ہوجاتى

ہے----) میں تمہارے ساتھ ہوں - دوش بدوش، قدم بہ قدم -

نو جوان = (دوشیزه کو دیکھ کر کھل اٹھیاہے۔۔۔۔) آہائم! (آگے بڑھکر)

اس کے دونوں ہاتھ تھام لیتاہے ۔اس کو قریب کرتے ہوئے) تم پھر مل گئیں --- آہ دیکھو ۔ متہارا باتھ میرے باتھ میں آگیاہے تو کتنے راستے نظروں کے سلمنے کھل گئے ہیں --- یہ حسین سبزہ زار - بیہ حسین مرع زارا دوشیزہ= بیسب کھ کتناحسین ہے۔! نو جوان = ہم جس خطہ ُ زمین پر کھڑے ہیں ، وہ ایک مہا پر شوں کا دیش ہے، رشیوں منیوں کادیش دیوی دیو تاؤں کا، مفکروں اور عالموں کا ور ہے ہے۔۔۔ اس دلش کے اہتاس میں ، تاریخ میں کتنے انقلاب آئے ۔۔۔ (کھوئے ہوئے امداز میں آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے) انقلاب! باں انقلاب -! (اسی امداز میں ہر طرف دیکھتا ہے بوی ہی سریلی موسقی کی ایک ہر پھر سنائی دیتی ہے جیسے ہر طرف تازگی کی ایک اہر بڑھ رہی ہے جیسے باہرایک جوم ہے جس میں کتنے بی مردوزن شریک ہیں ۔سب نعرے نگارہے ہیں ۔ نعروں کاشور اسٹیج کے باہری سے سنائی دیرا ہے انقلاب زندہ باد ۔ انقلاب ، زندہ باد ۔ انقلاب ژنده باد) دوشیزہ = اف پیر کسیا دلیسپ شورہے ۔ دیکھوسب ادھری آرہے ہیں ۔

روسیرہ ال بہ میں دہیں ہورہے۔ دیسوسب اوسری ارہے، یں۔ اس طرف بڑھ رہے ہیں۔ (نوجوان ایک دوقدم باہر کی طرف بڑھ آہے۔ جسے

ہررخے آنے والی آواز کا جواب دینا چاہ آہے۔)

نوجوان = (بلندآواز میں) ہم کوآج پھرا یک بار سوگند کھانی ہے ۔ عہد کرنا ہے کہ اس دھرتی کو ہم سے میں سورگ بنادیں گے ۔ جنت بنادیں گے ۔

ہماری نسنس میں ایک نیاانقلاب پل رہاہے۔۔۔۔ یہ دلوں کاانقلاب ہے،

ذہنوں کا انقلاب ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو بدل دیں گے اور ایک نئی دنیا بسائیں گے - نئی دنیا - انو کھی دنیا - انقلاب، زندہ باد -

اسب شور مچاتے ہیں ۔ نعروں کے ساتھ ایک سنگامہ برپاہے ۔ وهیرے دهیرے یہ شور لیس منظر میں حلاجا تاہے ۔۔۔۔ بائیں طرف سے

ایک سفیدریش آدمی صاف ستھرا ڈھیلا ڈھالا لباس پہنے داخل ہو تاہے ۔ اس

کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہے جواس کی ساتھی بوھیا تھائے ہوئے ہے اور بوڑھے

گوراستہ بہآری ہے ۔ بڑھیا کا پہمر بھی بہت نورانی ہے ۔ دونوں تقریباً بھیے بھی چلتے ہیں۔۔۔)

بوڑھا اور بڑھیا = (اسٹیج پرآتے ہوئے) انقلاب، زندہ با ۔ انقلاب، زمدہ باد۔

دوشیزہ = (زورسے ہنس پرتی ہے) ارے دیکھو - انقلاب آگیا - ( اور ستی ہے)

ے ہے. ' نوجوان= دیکھو دونوں کتنے جوش میں ہیں ۔

بوڑھا بڑھیا۔ انقلاب زندہ باد ۔ ( دونوں کی نظر نوجوان اور دوشیزہ پر

پرتی ہے) بڑھیا= انقلاب زندہ باد۔

بوڑھا= (بڑھیاہے) ذرا ٹھہرو۔

نوجوان - کمنے دیجئے نا۔

بورها = بنیں - بس ہم نے الیے تعرب بہت لگائے ہیں - لیکن

(66)

انقلاب ہنیں آیا - کیا تم انقلاب ہو ؟ (بڑھیااس سوال پربے طرح ہنسنے لگتی ہے اور نوجوان سے کہتی ہے) ہو اور نوجوان سے کہتی ہے) بڑھیا = دیکھوجی - انقلاب بھی بھلاکوئی انسان ہوتا ہے ؟ - وہ بھی تم

جىيبا خوب*ھور*ت ؟

دوشیزہ= ہاں انقلاب تو بہت خوبصورت ہو تاہے؟

بڑھیا = ہم کہی ہو(نوجوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) یہ خوبصورت ہے، ہیں ،(دوشیزہ شرماکر نظریں جھکالیتی ہے ۔ بڑھیا ہنس کر) شرماگئ نا ؛ سنو۔

وشيزه - كمنته -

ر بڑھیا = آسمان کی طرف کھور نے لگتی ہے جیسے فصنا میں کچے کھوج رہی ہے) سنو ۔ میرے دو بیٹے تھے (نوجوان کو بہاتے ہوئے) ان جیسے سٹے کٹے ۔

ہے) و د یرے دویتے ہے ( و بوال و بواک ارت) ان بھیات ۔ اور بوے ہی من موہے پیارے پیارے - لیکن ---- کہتے کہتے رک جاتی

دوشیزہ <sub>=</sub> لیکن ---- بولئے نا -

بڑھیا۔ وہ دونوں یہی نعرے لگاتے تھے۔انقلاب زندہ باد۔ بھر جنگ آزادی میں شدت پیدا ہوگئ اور۔۔۔۔ اور میرے دونوں بیٹے کام آئے

بھری جوانی میں ۔ (سرجھکالیت ہے ۔ لمحہ بھر ضاموشی چھاجاتی ہے ۔ بوڑھا بھی آسمان کی طرف دیکھنے لگتاہے بھر بڑھیا بوڑھے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے)

اس واقعے کے بعد ہم یہی نعرہ لگاتے ہیں ۔ یہاں ، وہاں کئی بار ( بڑھیا اچانک زورہے ہنسنے لگتی ہے ۔اس کی ہنسی ایک عجیب سی ہنسی ہے ۔نوجوان

اور دوشیزہ بھی ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کی ہنسی بے ڈھنگی لگتی ہے ماحول پر ہلکا ساد کھ چھاجا تاہے ۔)

، نوجوان = لیکن ماں جی - (کچے پراعتماد کیجے میں) آپ کا وہ بلیدان رائگاں

ہنیں جائیگا ۔ تھے بقین ہو تاہے کل یہ اندھیرے چھٹ جائیں گے ۔ ہر طرف نور برسے گا ۔ روشنی ہی روشنی ہوگی ۔ وہ دیکھنے اوپر آسمان نیلگوں اور مشفق میں جار دارہ شاؤں میں اس کھی سرگیشال میں الکی میں میں میں میں سرکتیں اور مشفق

ہے۔ چاروں دشاؤں سے پیار بھری سرگوشیاں سنائی دے رہی ہیں۔ یہ آسمان ہن برسائےگا۔ شانتی کا۔ امن کا۔ یہ دھرتی سونا الکلیکی ۔ جوان ، جوان تازہ

فصلوں کاہم سب کے لئے۔

بوڑھا = واہ کیا انقلاب ہے ۔ بن ہی بن، سونا ہی سونا ۔ انقلاب ہی انقلاب ہے۔ انقلاب ہی ۔

۰-دوشیزه اور برهیا= انقلاب - زنده باد - ( ایک دوسرا نوجوان داخل

دو میرہ اور بوسیا = اسلاب - رندہ باد - ۱ ایک دو سرا تو ہوان دا س ہوتاہے - صحت مندہے ، ڈھیلاڈھالاسفید لباس پہنا ہواہے - اس کے سرکے

بال بہت لانبے ہیں ۔ اس کے چہرے پر موزوں ڈاڑھی ہے۔ یہ فنکارہے) ۔

فنکار = (تقریباً دوڑ تا ہوا اسٹیج پر داخل ہو تاہے جسبے بہت غصے میں ہو۔ اپنے دونوں کانوں پر ہا تقر رکھے ہوئے ہے ۔ اسٹیج کے بیج آکر چنخ پڑتاہے ۔ لیج کو

المين کر) انقلاب ---- زنده باد - بند کرويه نعرے - يه بکواس - اس

نعرے کے پنچھے کچھ بنیں ۔ یہ ایک کھو کھلا نعرہ ہے۔ (فنکار بھر پوری قوت سے پنچ پدتا ہے) انقلاب ۔۔۔۔ (آواز گونخ جاتی ہے اور پھر سنالا تھاجا تا ہے۔ وہ

سب کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ اچانک بوھیا اس کی طرف اشارہ کرکے

تضحیکانہ انداز میں بنسنے لگتی ہے) ۔

برهيا = ې، ې، ې - بابابا - ې، ې، ې - ( تقوري دير بعد بورها بھي

ہنسنے لکتاہے ۔ پھرنو جوان اور دوشیزہ بھی بنسنے لگتے ہیں ۔سب بنستے ہیں) ۔

فنکار = (غصے میں چنے کر) چپ رہو ۔ (سب چپ ہوجاتے ہیں اور اس کی

آواز گونخ جاتی ہے) متہاری یہ ہنسی اتنی کھو کھلی ہے جتنا متہارا یہ نعرہ ۔ ( وہ بے

چینی ہے اسٹیج پرادھرادھر ٹہلنے لگتاہے۔اورایک ہی کیجے میں بزیزانے کے

انداز میں) یہ ایک زہر ملانعرہ ہے۔اس کی ایک خوں آشام تاریخ ہے۔ پچھری ہوئی ہتذیب ہے اس نعرے کے پیچھے آنے والی زہریلی ہوائیں ہیں ۔ بھوک

ہے افلاس ہے ۔ بیماری ہے <sup>اف</sup> اس نعرے کے نیچے دفن میری ساری زمدگی ہے

( وہ تیزی سے دوشیزہ کے پاس جاکر اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کر تاہے) ۔

مین نے بھی پیار کیا تھا۔ ( دوشیزہ اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے اور پیلے نوجوان کو دیکھتی ہے۔ پہلانو جوان اس کی ڈھارس بندھانے کے انداز میں اس کا ہاتھ تھام لیہ آ

--- ارے دیکھو( فنکار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے)

یہ تو کوئی محنوں لگتاہے بیچارہ ۔۔۔۔

(گہری سانس لے کر بوھیا کا ہاتھ بکر کر جھلاتے ہوئے)

کیلیٰ کیلیٰ بکاروں میں بن میں

پیاری کیلی بسی میرے من میں

(بڑھیازورسے ہنس دیتی ہے ۔ دوشیزہ بھی نوجوان کی طرف دیکھتی ہے

اور بڑھیا کے ساتھ ہنس پڑتی ہیں ۔ نوجوان مہنیں ہنستا، وہ فنکار کو تکتار ہتاہے) نوجوان = تم تو کوئی بہت بڑے فنکار معلوم ہوتے ہیں ۔

فنكار= (كچه چردكر اس كوچپ رہنے كے لئے اپنے ہونٹوں پر انگلی ركھ كر، شش، كہتے ہوئے) چپ رہو، چپ رہو - اس لفظ سے تھے نفرت ہے - میں سب كھے ہوں مگر فنكار ہنیں ہوں - چپ ہوجاو میں ایک سادا، سیدھا انسان

ہوں - ( الجبہ بدل کر اور کچھ اکتابہ کے انداز میں) کل یہ گیت کتنے سریلے تھے سب دھیان سے سنتے تھے ۔ کروڑوں لوگ گاتے تھے، جن کے بول تھے

ب ریا سے بول کے اور دوروں وت اسے ، بن سے بول سے ۔ ۔ ۔ ۔ ، ہم محلوں کے نیچ دفن ، ۔ ۔ ۔ ، ہم محلوں کے نیچ دفن ، ہیں ۔ ہم محلوں کے نیچ دفن ، ہیں ۔ اف آج وی گیت کتنے پھکے اور بے رس ہوگئے ہیں ۔ کتنے پرانے اور

سیار ہے گئتے ہیں ۔ کوئی دھیان ہنیں دیتا ۔ کوئی ہنیں سنتا ۔۔۔۔ میں جارہا محاونے لگتے ہیں ۔ کوئی دھیان ہنیں دیتا ۔ کوئی ہنیں سنتا ۔۔۔۔ میں جارہا ہوں۔۔۔۔ میں جارہا ہوں ۔

(وہ والیں جانے کے لیے مرتاہے)

پیملانو جوان= تهمرو----

(فنکار تھہرجا تاہے)

بوڑھا= ہاں بیٹے تھہرو - تم تو یچ مچ دیوا نے لگتے ہو <u>-</u>

برهیا= بات کاکوئی سرہے نہ مانگ - واہ -ملو

دوشیزہ = ( توجوان سے ) تم کیوں مہنیں پوچھتے ان سے کہ ان کا دکھ

کیاہے؟

توجوان = ( دوشیزہ سے) یہ وہ انسان ہے جس کی ہمت ٹوٹ کی ہے۔

جس کی امید چین گئی کی اس کے جسم و جان کومایوسی چاٹ رہی ہے ۔ تم

چپرہو

فنكار= ميں سب كچير سن رہا ہوں ۔

نوجوان = تم کوسننا چاہیۓ -اس لیے کہ ان پرانے گیتوں کاژمانہ گزر حپا

ہے۔ اب ایک نیاز مانہ حنم لے رہاہے۔ نیاز مانہ، زندہ، پائندہ۔ اب ایک نیا آگاش ہوگا۔ نئ دھرتی ہوگ ۔ خوشیوں کا نور ہوگا۔ خوشیوں کی فصلیں

ہوں گی ۔

فنكار يتم بحص برك فنكار معلوم بوت بو-

بڑھیا اور بوڑھا = ( دونوں ایک ساتھ ٹالیاں بجاتے ہوئے ایک شور

مچانے لگتے ہیں ---) -ارے ، واہ ، واہ ، واہ -کیا بات کمہ دی -

دوشیزه = ( بوژھے اور برهیاہے ) آپ دونوں کتنے اچھے ہیں ، آپ لوگ

بوڑھے ہیں اور ہنستے ہیں اور دونوں نوجوان ہیں اور روتے ہیں ۔ بر

نو جوان = میں ہنیں ۔ یہ رو تاہے ۔اس لیے کہ بیہ گزرا ہوا کل ہے ۔ میں

آج ہوں -اس کیے ہنستا ہوں - .

دوشیزه= تم ہنسو، خوب ہنسواوران کو بھی ہنساؤ۔

فنکار= ( طنزاً بیہ مصرع دہرا تاہے) ۔کون کسی کاغم بلنٹے ۔اورکون کسی کا دکھ جانے ۔

نوجوان = ( جوش میں چیخ پرتا ہے) - ہنیں!! وہ سب مجھول جاو - وہ تاریخ مت دہراو - وہ جھوٹ ہے فریب ہے - میری سنو - ہم کو ہمارا اصلی دشمن مل گیاہے اس کامقابلہ کرو۔ وہ دشمن متہارے اندرہے ۔ ہمارے اندر بھرا ہوااندھیرا اپنے بقین سے اپنے آپ کوروشن کر لو۔

بوڑھا = ( اچانک بول پڑتاہے ارے فلسفہ!! اسٹیج پر کھے سلمنے آکر اپنی

آنکھیں پھاڑے ، واضح آواز میں ) ۔ یہ تو فلسفہ ہے ۔ایک دوسرا فلسفہ ۔ بھاگو۔

برصیا= ( بوڑھے کے قریب آگر) فلسفہ!! اف مجھے اس سے بحیاو اس عمر میں فلسفہ مہنیں آرام چاہیے۔

دوشیزہ = ہاں ہاں یہ سے کہتے ہیں مجھے بھی فلسفہ سے وحشت ہوتی ہے۔

(پوڑھا، بڑھیا، دوشیزہ اور فنکار، سب مل کر) ۔ ارے فلسفہ!! - بھر فلسفہ!! بھاگو، بھاگو - دور بھاگو - بچالو اپنی زندگی کو

بھاگو۔ بھاگو۔سب بھا<u>گئے لگتے</u> ہیں۔۔۔۔ صرف نوجوان کھڑا ہواہے اوران

کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہاہے ---- اچانک سب اپنی جگہ بھاگنے کے اندارْ میں ساکت ہوجاتے ہیں ---- وی ایک بوڑھے کی سست رفتار اور گہری

آوازا بھرتی ہے) آواز (ہنستے ہوئے) یہ کرؤارض نے کب بناتھا۔۔۔۔ میں ---- میں تو ایک پیڑ ہوں ایک پتھر ہوں ۔ ندی ہوں ، کسار ہوں ۔

ارے ، میں تو آسمان ہوں -اوریہ میری آواز ساری کائنات میں گونجنے والی

آوآز---- انظلاب آئے گا----- ضرور آئے گا-

ہم سباس پرایک دم ٹوٹ پڑیں گے ----) -واہ

## دو سراا یکٹ

ایک بہت ہی خوبصورت مکان کاڈرائنگ رے مکافی کشادہ اور بالکل ہی

نئے فرنیچراور نوادرات سے سجا ہوا ہو۔ ممکن ہوسکے تو فرنیچر بھی کوئی غیر معمولی
وضع کا ہو۔ اور تزئین الیں ہوکہ ہر چیز کچھ دگرگوں نظر آئے۔ یہ آج سے قریب
نصف صدی آگے کی زندگ ہے۔ جتنے کر دارا سیٹج پر آتے ہیں وہ سب بالکل نئے
انداز سے سوچتے ہیں۔ ان کے خیالات آج کے خیالات سے بالکل مختلف ہیں۔
لباس مختلف ہیں۔ ایک عجیب وغریب طرز حیات نظر آتا ہے۔ جب پردہ اٹھا
ہے توایک نوجوان لڑکی جس کی عمر ۱۹ سال ہے اور اس کا نام شوقی ہے، ایک

صوفے پر بیٹھی کچھ مطالعہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے ۔ اس کے چہرے پر ایک استعجاب کی سی کیفیت ہے ۔اس کی آنگھیں کچھ زیادہ کھلی ہوئی ہیں اور اس کے خوبصورت ہاتھ کی انگلی اس کے گال پرہے جو تعجب کے اظہار کے لیے ہے ۔

ا سٹیج کے دا ہنی رخ سے نقیب داخل ہو تا ہے جو بڑا ہی بنا ٹھنالگتاہے ۔ ۲۳ - ۲۵ سال کا نوجوان ، بڑا ہی اسمارٹ اور خوش مزاج - صحت مند - جیسے ہی اسٹیج پر

> آ تاہے، بڑے ہی پیارسے شومی کو مخاطب کر تاہے) نقیب یہ بلو شومی ، دیکھو میں آگیا۔

شومی = (اس کی طرف دیکھتی ہنیں صرف باتھ سے اشارہ کرتے ہوئے

کہتی ہے) ٹھہرو۔ نقیب= اچھا ٹھہر گیا۔ دیکھو میری طرف۔

شومی = اف - اجھاد یکھ لیا - بس

نقیب= آج تو بڑے اِنو کھے انداز میں پڑھ رہی ہو ۔ آنکھیں پھٹی ہوئیں ہونٹ مسکراتے ہوئے ۔ لال لال گال پر لال انگلی واہ کیا پڑھ رہی ہو اس

شومى = اين دايش كى تاريخ - استاس History

نقیب = ارے ، ارے اتنی ساری بھاشاؤں میں بات کیوں کر رہی

ھے۔ شومی = میں اس دیش کی باسی ہوں جہاں جتنے انسان بستے اتنی بھاشائیں تھیں بینی زبانیں (زبان نکال کرنقیب کوچرط تی ہے)

نقیب = لیکن معلوم ہے متہیں اتنی ساری زبانیں تو تھیں لیکن کوئی کسی کو تجھابی ہنیں تھا۔

شومی= اوراب ؟

نقیب= بہنیں دیکھ لو - ہم نے ایک دوسرے کو کتنی آسانی سے سبھے لیا ۔ کسی زبان کی ضرورت می مہنیں پڑی ۔

شومی = السی بات بنیں ---- آج کل ہر چیز آٹو میٹک ہوگئ نا۔ تو یہ پیار پریم کی باتیں بھی آٹو میٹک ہوگئ ہیں ۔ لڑکے نے لڑکی دیکھا۔ لڑکی ہنسی

اور پھنسی - بس آلوییٹک پیار ہوگیا، محبت ہوگئی ۔

نقیب= تو حلِو، کل آلومینک شادی بھی کرلیں ۔ شادی آفس کو چلیں

.-),

شومی = وہاں کیوں جائیں - میلی وائز فون پر بات کر لیتے ہیں اور آٹو پر نمڑ

(AA)

سے وہاں کے رجسٹر پر دستھط کر دیتے ہیں ۔

Tele - Feeding نقیب = اور مچر ممیلی فیدنگ چیانل Channal پر ڈنر کھلیتے ہیں اور مچر بٹن دبا اور حجلہ، عروسی میں غائب

---- واه -

شومی = اچھاٹھیک ہے - وہ کل کی بات ہے لیکن آج ایک بات برآو۔ نقیب = ہمو۔

شومی = میں آج بھر پڑھ رہی تھی ہمارے دیش میں کتنے لوگ روز بھوکے مرتے تھے بے شمار وبائیں بھیلتی تھیں یہاں ۔ جنگیں ہوتی تھیں ۔ لاکھوں

لوگ مارے جاتے تھے۔ قُتل وخون ہوتے تھے، ہر طرف افلاس تھا۔

گاؤوں میں قط پڑتے تھے کتنے ہی غریب کسان ساری زندگی بھوکے رہ کر گزار دیتے تھے۔

نقیب= یه چہ، ہو تاتھا، ایسا ہو تاتھا۔

شومی = (ہاتھ کے اشارے سے کہتی ہے تھہرو بات نہ کرو) نوجوان لاکیاں پیار پریم کرتی تھیں، برہ گاتی تھیں۔۔۔۔۔ یاتو اپنے عاشقوں کی

ہوجاتیں یا بھر ہمیشہ کے لیے بچھڑجاتی تھیں - اور ایک گہرے دکھ میں سارا جیون بتادیتی تھیں----- ہائے وہ دکھ کسیاہو تا ہوگا؟

نقرب= ان باتوں کا اب یہاں ذکر کیا م شومی = اف! نقیب، دیکھووہ دکھ، وہ سب کچھ کتنارومانٹک ہوا کر تا ہوگا،

نقیب<sub>=</sub> اف، رومانځک! مرجانا - بچمورجانا - ---- توپ توپ کر

جان دینا۔۔۔۔۔رومانٹک!

شومی <sub>= ہ</sub>اں ہاں ۔ وہ سب کچھے بڑا ہی رو مانٹک لگتاہے حلونقیب ہم روئیں گے ۔ نقیب = روئیں گے! بھلاکیوں؟ شومی = افوہ ہم ولیے کیوں مہنیں ہیں -ہمارے پاس کوئی رومان ہی مہنیں بس تم نے مجھے چاہا میں نے متہیں چاہا اور پورا رومان ہوگیا۔ No نقیب - حلِّو ہم روئیں گے نا \_\_\_\_ اچھے نقیب - (اس کا ہاتھ پکڑ کیتی نقیب<sub>=</sub> ارے ، ارے ، ذرا ٹھہر و تو۔۔۔۔ میری بات تو سنو۔ شومی= (چرد کر) تم مهنی روسکتے تو میں رو نگی نقیب = تم کوروناآ تاہے؟ شومی = ہاں ( صورت بنا کررونے لگتی ہے آں ، آں -نقیب= افوہ، کتنی مہمل بات ہے یہ! شومی = مہمل ، بے معنی ---- تم ایک مشین ہو - تم کو کیا معلوم انسان کیا ہوتاہے ۔ جانتے ہورونے سے آنسوآتے ہیں اور آنسو ؟ آنسوزندگی کے سارے معنوں کانچور ہوتے ہیں -آں،آں -نقیب = لیکن تم جانتی ہو۔ وہ زمانہ گزرگیا جب بحیہ پیدا ہوتے ہی روہا شروع کر دیراتھااب بچہ ہنستا ہوا پیدا ہو تاہے۔ شومی = ہائے ، ہائے یوں نہ کہو - کیاز مانہ آگیا - اب بحیہ بھی مہنیں روتا ----آل،آل-نقیب = ذرا تھہرو، تم جس طرح روری ہو نا وہ رونا بہنیں ہے -

رومانٹک روناتو ایساہو تاہے، میں متہیں بیآتا ہوں ۔

شومی = اچھا، بیتاو ۔

نقیب = (ایک غم زده قلمی میرو کاپوز بناکر، سیسے پر ہاتھ رکھ کر ، ٹھنڈی

سانس بھر تاہے۔ بھر مایوس نگاہوں سے آسمان کی طرف دیکھتاہے) آہ، تم بھے سے کیانچھر گئیں، بھے سے میری زندگی چھن گئی۔ اب جھ سے اور کھے برداشت

ہنیں ہوسکتا۔ میں اپنی جان دے دوں گا۔ (بلند آوا تہ ہے) آہ۔

شومی = آہ، یہ سب کچ کس قدررومانطک ہے ۔How Scintilating

نقیب، پلیز پچ مچ تم الساکیوں ہنیں کرتے۔

نقیب<sub>=</sub> کیا ہنی*ں کرتے* ؟ شومی= حلوہم پچھڑجائیں ۔

سفوی = حبوہم پھڑجا ہیں ۔ نقیب = بچھر جائیں ؛ اچھاتو یہی صحح ۔ (اس کے بہت قریب جاکر اسے

یب ۔ لیٹانے کی کوشش کرتے ہوئے) توایک بارا تھی طرح مل لعمیں ۔ آو۔

شوی = ہنیں پہلے وعدہ کروئم جھے سے صرور پی کھر جاوگے اور مجھے غم مل

...

حائےگا ۔

تقيب= وعده -

شومی = اچھا بہتا و، آخر وہ غریبی کیوں ختم ہوگئ - اب وہ بھوکا پن ہے نہ وبائیں نہ جنگیں نہ قتل و خون ---- وہ جبر نہ وہ ظلم - آخر کس نے

انسان کو انسی تجری پُری دنیاسے محروم کردیا ---- آہ، کیا Variety

تھی۔

نقیب = محروم کردیا ، کیا کیا سوچنے لگی ہو - میں آج پروفسیر صاحب سے ضرور کہد دوں گا کہ متہارے خیالات خراب ہوگئے ہیں -

ور مهم دون ه رمه مهارت حیالات مراب موسعی میں۔ شدعی میں فیسر ماہم کمیت میں کی شرالا میں چھی میں تا بعد میں خوا

شومی = پروفسیر صاحب کہتے ہیں کہ خیالات اچھے ہوتے ہیں نہ خراب م میرا خیال تم کو خراب لگتاہے - متہارا خیال مجھے خراب لگتاہے - لہذا دونوں

خیال خراب ہوتے ہیں یا دونوں اچھے ہوتے ہیں ۔ اس لیے ہر ایک انسان اپنے انداز میں سوچنے کاحق رکھتاہے۔۔۔۔۔

Freedom of Thought

Freedom of Speach

نقیب= پیر آزادیاں تو صرف عور توں کو حاصل رہتی ہیں ۔

شومی = بروفسیر صاحب تو کہتے ہیں کہ عورت اور مرد میں کوئی فرق ہی

تہنیں

نقیب= اف شومی - مرداور عورت کے فرق ہی کو تو محبت یارومانس

کہتے ہیں ۔

شومی = غلط، پروفسیر صاحب کہتے ہیں خواہ وہ عورت ہویا مرد، اس کو زندگ میں اپنے ہر جذب کے استعمال کا موقع ملنا چاہیے ۔۔۔۔محدبت عُم،

خوشی، غصہ، نفرت، ظلم، بغض، حسد، جلن - تب کمیں انسان کے وجود کو

صحیے آزادی ملتی ہے۔

نقیب= اچھا، اچھا، میں تمہیں مہارے ہر جذب کے استعمال کا موقع

دوں گا ۔ کھیے اس وقت تم صرف ایک آزادی دے دو لینی

شومی: کیا مطلب\_

نقیب: مطلب په که میں اس طرح تمهارا باتھ بکڑوں گا۔(اس کا باتھ

بکر لیتا ہے) اس کے بعداس طرح قریب کھینچوں گا۔( اس کو قریب کرتے ہوئے) - اور پھر - (اس پر جھکتاہے کہ ایک شور سا ہوتا ہے جیسے کوئی فہتھے

لگاتے ہوئے گھر میں داخل ہورہاہے ۔ ایک اور نوجوان جوڑا ، لڑکے کا نام

سومن ہے اور الرکی کا نام سیما ۔ دونوں بہت ہی پر کشش لکتے ہیں ۔ نوجوان

بہت ہی خوبروا ور صحت مند ہونے کے ساتھ ساتھ بڑا ہی محنتی لگتاہے ۔ وہ

بہت ہی کھیلنڈرے قسم کانو جوان ہے ۔ لڑی خوبصورت اور متناسب بدن والی

ساتھ بی خوش مزاج بھی لکتی ہے۔ دونوں مقیمے لگاتے ہوئے اس طرح داخل

ہوتے ہیں جیسے دورے دوڑتے ہوئے اور بنستے ہوئے آرہے ہیں اور ملاهال

ہورہے ہیں ۔ نقیب اور شی ان دونوں کو بڑی ہی دلحییں نے دیکھتے ہیں ۔ سوہن

اور سیما بڑی ہی ہے تکی باتیں کرتے ہیں لینی ان کی ایک بات سے دوسری

بات کا کوئی ربط ہنیں رہتا سوہن اسٹیج پر آکر سیما کو شومی کی طرف دھکیل دیبا

ہے۔ وہ شومی سے لیٹ کر جھوم جاتی ہے اور اسی طرح سوسن نقیب سے لیٹ

جا تاہے اور سومن اور سیماایک دوسرے کودیکھ کر زورہے بنستے ہیں) نقیب: ارے ، رے ہم کو بھی بٹاوکیا بات ہوئی آخر ؛

سوسن: اف، ہم بہت دورہے دوڑتے ہوئے حلیے آرہے ہیں ۔

سیما = بس یوں ہی قریب ایک کلومیٹر پیچھے راستے پر ہی ہم نے کار چھوڑ دی ۔ جی میں آیا بھاگو بس بھا تھے لیے آرہے ہیں ۔

بن مين يا د من من الگيانا؟ شومي = مزه آگيانا؟

سيما= ہال كيا كمون -

سوہن= ہم لوگوں نے کل شادی کرلی۔

نقیب= تم دونوں نے ؟

سوسن= ہاں ۔

نقیب= کسسے ؟

سیما۔ ایک دوسرے سے ۔ (زورسے ہنستی ہے ۔ شومی بھی ہنستی ہے بھر

سب ہنستے ہیں) ۔

نقیب = لیکن یہ گاڑی راستہ پر چھوڑنے اور شادی کرنے میں کیا سمبندھ

ہے۔

سومن = سمبندھ ؟ ضرورت کیا ہے ۔ میں نے کل شادی کی ، آج گاڑی چھوڑ دی ۔ کل کمآب پڑھوں گا۔ پرسوں کپڑے بنالوں گا۔

شومی = ( زور سے ہنس دیتی ہے ) – ! What a Fereedom of

Speach

سیما= واه، واه، واه -...

نقیب= ہاں تو بہآؤشادی کسیی ہوئی ۔ سوسن = شادی کسی ہوئی ؛ بالکل ایسی ہ

سومن = شادی کسی ہوئی ؟ بالکل السی ہی جیسے میں کھیت میں کام کر تا

ہوں ۔ اور (سیماکی طرف اشارہ کرتے ہوئے سیماگھاس کالمتی ہے ۔ تم میری مشین بناتے ہواور شومی کپڑے سیتی ہے ۔

نقیب= آخران ساری باتوں کاایک دوسرے سے کیا تعلق ہے ﷺ ۔

سوہن = پھر وہی ؟ارے تعلق کی کیا ضرورت ہے - دیکھو آج میں نے سوٹ پہن لیا، سیمانے مجھے ایک گانا سنادیا -

نقیب= واہ، واہ زمانہ کیا ترقی کر رہاہے ۔

شومی اچھا ایک بات کموسوس - عم کوروناآ تاہے؟

سوسن = رونا ؟ كيامطلب ؟ - بال آثاب -

شومی = کیوں آتاہے ۔

سومن = اس لئے کہ رونے کار بہرسل کیاہے۔

نقیب = واه، واه اب ایک مینک کی بات کی - دیکھوشومی - سوس نے

شادی کرلی - اے روناآگیا حلوبم جی شادی کرلیں - ہم کو بھی روناآجائے گا -

حلو ۔

سوسن = جاو، جاو، جلدي جاوبيد سارا كره بم كوچاسيد - جاو- حلو- معاكو

یہاں مسے ۔

شومی = (سوہن سے) ٹھہر و چیخومت ۔ تم جانتے ہو ۔ تمہاری طرح کھیت میں کام کرنے والے لوگ پیلے احد گنوارا ور مفلس و مظلوم ہوتے تھے ۔

سوس = ارے رے ، مس زمانے میں تو سارا دلیں بی غریب بھو کا اور

ننگاتھا۔

نقیب = لیکن گھاس کامنے والی اس زمانے میں بڑی رسلی ہوتی تھی ۔

ہے ماء ۔

سوسن = ارے جاو نکلویہاں سے - تم دونوں جلدی سے شادی کرآو، جاو اللہ علیہ علیہ کیا ؟ پروفسیر صاحب آگئے - (پروفسیر داخل ہوتا ہے - لمباقد،

صحت مند ۲۰، ۲۵ سال عمر - چهره بهت بی بارعب اور سرخ اور سفید - سریر

کھنے بال جو سفید ہو تھے ہیں ۔ بہت ہی شاندار سوٹ عینے ہوئے ہاتھ میں ایک

چوں سابریف کسی ہے۔ گفتگو کے انداز سے معلوم ہو تاہے کہ باوقار بھی ہے

اور خوش مزاج -سب کے ساتھ بہت ہی شفقت سے پیش آ تاہے جب اسٹیج پر داخل ہو تاہے تو بہت خوش نظر آ تاہے ۔)

پروفسیر = ( دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے) آجاد، آجاد، بچوہڑی اٹھی بات بتآتا ہوں ۔ ایک بہت بڑا کام کرناہے ۔ (سب کے سب پروفسیر کے قریب

علیے جاتے ہیں - (کوئی منستے کہا ہے ، کوئی آداب کرتا ہے اور کوئی Good

Evening کہتاہے) ۔ چینے رہوجیتے رہوکیوں اور لوگ ہنیں آئے۔ نقیب= ابھی آتے ہی ہو نگے ۔

پروفسیر= (شومی پر نظر ڈال کر) ارہے شومی ۔ تم وہاں کیوں کھڑی ہو۔ نقیب= پروفسیرصاحب، بیر رونا چاہتی ہے ۔

پروفسير= رونا - كيوں - ؟

سوہن= جی دراصل بیہ روناسیکھنا چاہتی ہے ۔ ر موفیہ مدینی سکرا یہ گئی کے میس کے ہیں

پروفسیر: وہ ہم سکھادیں گئے ۔کیوں سیما، کیوں نقیب؛

(سبزورسے ہنس دیتے ہیں) اچھا شومی، تیج بہاو کیا بات ہے ک

شومی: یه سب سی کمه رہے ہیں -

پروفسر بھی کی مقررونا چاہتی ہو۔

شومی: ہاں ۔

پروفسیر لیکن اس معلطے میں تم لیٹ ہوگئیں ۔رونے کازمانہ تو گزرگیا اب صرف بنسنے ہنسانے کازمانہ ہے ۔ محنت، کھیل، ہنسنا گاناا وربے خوف جینا

(شومی کا ہاتھ بکڑ کرکا حلو حلو، اب ہم کوایک بڑا حبثن مناناہے۔

شومی: کس بات کا حبثن ۔

پروفسر معلوم ہوتا ہے ، تم سب نے سوچنا چھوڑ دیا ہے ۔ آج سے

تھے ۔ دیش کی ساری دھرتی سیراب ہوگئی تھی ۔ سونااگل رہی تھی ۔ اور سب

گارہے تھے، ناچ رہے تھے ۔ (جیب سے ایک چھوٹما ساخو بصورت کیس نکالیا ہے اور اس میں لگا ہوا ایک بٹن دبا دیتا ہے بڑی ہی سریلی آواز میں یہ گیت سنائی

ريات ---- ديات ا

سارے جہاں سے اچھا ، مندوستاں ہمارا

ہم بلبلیں ہیں اس کی ، یہ گلستاں ہمارا

ہے نا بھے بات ، ہمارے دلش کی یہ زبان اردو کتنی میسٹی ہے اور اس کا شاعر

اقبال کتنابڑاانسانہے۔

(9°) نقیب: تواب ہم کوکیا کرنا چاہئے ۔ یروفسیر: اب ہم سب ایک ڈرامہ کھیلیں گے ۔ سوسن اورسیما: ڈرامہ!ارے واہ! - (صرف سوسن) بڑے ہی مزے کی بات ہے پروفسر صاحب، ہماری توشادی ہوگی ۔ پروفسیر: تو حلو تھرر بہرسل کرتے ہیں ۔ سوس: کاہیکا ۔ شادی کا یاڈرامے کا؟ (سب بنستے ہیں) شومی: اچھا پروفسیر صاحب ۔ہم جس انقلاب کا حبثن منانے جارہے ہیں وه انقلاب كيون آيا تھا۔ پرو**ن**سير آيا م<sup>ن</sup>س تھا ۔ لاياگيا تھا ۔ شومی: کیوں ؟ پروفسیر: وقت کی ضرورت تھی ۔ وقت شدید بیمار تھا ۔ اس کی صحت کے لیے زندگی کے لیے انقلاب کی ضرورت تھی۔ شومی: وقت بیمار ہوگیا تھا؟ پروفسر: بان - بهت شدید - اور کئی بار تو بالکل سیریس موگبا تھا - لیکن اس انقلاب نے اس کو صحت دے دی تھی۔۔۔۔ وقت کی صحت ہی ہماری صحت ہوتی ہے۔ (بزرگ داخل ہوتے ہیں - ان کی عمر قریب 10 ایک سوپیاس سال

ہے - بست قد آدمی ہیں - کو تاہ گردن ہے - بھرا بھرا بدن ہے - سر کے بال

سفیداور گردن تک بوسے ہوئے ہیں۔ سفیدداڑھی ہے۔ چہرے پر عجیب تازگی ہے آنکھوں میں روشنی ہے۔۔ بنس مکھ آدمی ہیں۔ بوے ہی دیدہ نیب لباس میں ملبوس ہیں۔ بالکل موزوں اسٹائل کا فل سوٹ ہے۔ بوطائی لگائے ہوئے ہیں۔ گفتگو میں عالمانہ انداز ہے اور کھیلنڈرا پن بھی۔۔۔۔ اسٹیج پر داخل ہوتے ہوئے)۔

بزرگ: (داخل ہوتے ہوئے) وقت کی صحت - ہاہا ہا -- ﴿ قَهْمِهِ لَگَاتِے ہوئے) وقت کی صحت - خوب بات ہوئی ---- دیکھوہم کو دیکھو، وقت کی صحت توہم ہیں - دیکھو کسے لگا تارجی رہے ہیں اور یہاں آرہے ہیں -یروفسیر: خوش آمدید کمال صاحب -

> دوسرے سبآدی آداب عرض ہے۔آداب عرض ہے۔ بزرگ: چیتے رہو۔ چیتے رہو۔۔۔ہم سے زیادہ عمر پاو۔ نقیب: حیثم بددور۔۔۔کیا عمر ہوگی کمال صاحب آپ کی۔

بزرگ: کیا سمجھتے ہو محجے ۔ بالکل نوجوان ہوں ۔ (شومی اور سیماسے ) کیوں حسینو، پپندہیں ناہم تم کو۔۔۔۔ ؟

سوہن: ارے ، ارے ، کمال صاحب - میری اور سیماکی شادی ہوگئ

بزرگ شادی ہوگئ - ہائے، ہائے، ایک چانس توگیا - اب شومی رہ گئ ہے - کیوں نقیب ؟

نقیب: مجھے کوئی اعتراض ہنیں ۔

شومی: کمال صاحب، میں آپ سے شادی ضرور کزلوں گی پہلے آپ کی عمر

تو بىتائىيے -

بزرگ: تم جانتی ہو... ہم اس دیش کے ابوالہول ہیں -

(سب مل كر)ابوالهول! لعنى وه مصر كاقديم بت –

بزرگ ہاں، جانتے ہو وہ کیا کہتاہے۔(ایک آواز بناکر) میں وقت ہوں کو میں مر ہنیں سکتا، میں لافانی ہوں ۔ دیکھو جھے سے موت بھی ڈرتی ہے۔۔۔۔۔

شومی: لیکن موت آتی کیوں ہے ؟----

بزرگ: آتی کہاں ہے ، آتی تھی ۔۔۔ دیکھونااس وقت، ۱۵ سال سے زیادہ ہے عمر ہماری ۔ لیکن ہر طرف صرف زندگی ہی زندگی ہے ۔ موت کا کہیں

گمان ہنیں۔۔۔۔ کہو ۔ کرسکتی ہونا مجھ سے شادی <sup>۽</sup>

شومی کیوں ہنیں،آپ کی طرح میں بھی لافانی ہوجاوں گی۔

پروفسیر: لیکن کمال صاحب آپ کی لافائیت کاراز کیاہے۔۔۔،

بزرگ: برآون - برآدون ؟ - زندگی زنده دلی کانام ہے --- ارب بابا

ہمارے دلیں نے کچھ اتنی ترقی کرلی ہے کہ کیا بماوں ۔۔۔ ؛ علط کسی زمانے میں بہاں انسان زندگی سے محروم ہو یا تھا اور آج وہ موت سے محروم ہو گیا ہے

اب دیکھو میں تو بھول می گیا ہوں کہ مجھے مرنا بھی ہے لیکن (یہ مصرعہ پرهتاہے -)

منزل کہیں ہنیں ہے، سفرایک رازہے۔

پروفسیر: کمال صاحب - سفرسے ہٹ آئیے - آپ شاعری میں گئے تو پھر

مشکل ہے ہاتھ آتے ہیں۔

بزرگ: اچھاتو آگئے ۔ بولو کیا بولناہے ۔

پروفسر: کمال صاحب - ہم لوگ ہمارے انقلاب عظیم کاصدسالہ حبثن منانے کا پروگرام بنارہے ہیں - لیکن یہ صرف آپ کی رہمبری اور سرپرستی میں

ہوسکتاہے۔

سب مل كر: بان، بالكل --- كمال صاحب - زمده باد - كمال صاحب

زىدە باد-

نقیب: آپ کس قدر خوش قسمت ہیں کمال صاحب، آپ نے اپنی

آنکھوں سے وہ انقلاب دیکھاہے۔

بزرگ: ایک منیں - کئی انقلاب دیکھے ہیں ان آنکھوں نے - جس

ا نقلاب کائم حبن منانے جارہے ہو وہی ایک سچاا نقلاب تھاور نہ ۔ہم نے اور لاکھوں انقلاب دیکھے ہیں۔۔۔ کیسے ، کیسے ، آہ۔ سرخ انگاروں جیسے (اسٹی پر ہلکی

سرخ روشنی پھیل جاتی ہے)۔

گھمسان کے رن --- ہر طرف آہ و بکا ۔ چیخ و بپکار ---- وہ سب

انسان ہی ہوتے تھے، بچو انوجوانو الے --- وہ سب انسان ہی ہوتے تھے - پھر وہ سب مرجاتے تھے - ہاں مرجاتے تھے (زورسے ہنستاہے) اور - اور انقلاب

آجاتا۔

اسٹیج پر بھر مدھم سی معمولی روشنی آجاتی ہے ۔ بزرگ ہرایک کوکچے ہے معنی نظریے دیکھنے لگتے ہیں)

جلنة موانقلاب كس طرح آتے تھے ۔اف وہ سارے منظر ميرى نظر

میں ہیں -(کھے بے چینی سے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں ۔ پھر سب کی طرف - ماحول میں بدکا سا تناؤ بیدا ہورہاہے بلندآواز میں ) انقلاب آتے تھے ۔ ( بھر دھیمی آواز میں) ساری دنیا میں۔ ہر ملک میں۔ <u>ا چی</u>ے کس طرح۔! (آواز غضبناک ہوجاتی ہے) انسانوں کی پیخس آسمانوں میں گونج جاتی تھیں ۔۔۔ ساری د حرتی دہل جاتی تھی ۔ ( لہجہ یکھت مدھم کر کیے ) اور رات!! تاریک ۔ سرد بے رحم اور خوں ریز --- ہر سمت ایک سنانا جیسے آسمان ہر سمت سے آنے والے ایک زلزلے کا منتظر ہو۔ مھراچانک دھماکے ۔ شور ۔ سمندروں کا مذاہ طم ہر طرف طوفانی جھکڑ ۔ بچر کالی اندھیری کانیتی رات کا سارا سترنوچ لیا جاتا، اوررات ننگی ہوجاتی -اور----اور پھر صح ہوجاتی--- صح انقلاب! پھر برطرف ایک شور، چخ و بکار، انقلاب آگیا - انسان آزاد ہوگیا - اف مچر انسان ني زندگي جينے لگيا۔

سيما: (سمے ليج ميں) نئي زندگي!

بزرگ: (کچے دھی اور گہری آواز میں) ہاں ، نئی زندگ --- اور پھر انسان ننگی رات کے ساتھ ننگار ستا ۔ بھو کے دن کے ساتھ بھوکار ستا ۔ بوڑھا خون الگتا ہوتا ۔ بچہ بے موت مرجاتا ۔ اور نوجوان زندگی کوسہہ لیتا ۔ انسان جی لیتا۔۔۔

سیما: پیه کسی باتنیں ہیں؟۔

نقيب: بهت بي دليب - معني خيز-

شومی: اف وه کس قدر رومانځک زمانه تھا۔۔۔۔ کمال صاحب ۔ اب وہ

زمانے کہاں گئے ؟ )

بزرگ: مجھے دیکھو۔ وہ سارے زمانے بھھ میں سمائے ہوئے ہیں۔ بھھ میں دفن ہیں۔ میں ان ہی زمانوں کا ایک لافانی مدفن ہوں۔۔۔۔اس مدفن

کاکتبہ ہوں ---- پڑھ لو---(پروفسیرسے) پروفسیر صاحب، یہ سارے

نو جوان کتنے خوبرو ، کتنے پیارے اور تحیلے ہیں --- میری نظروں کے لئے یہ انسان کی بالکل تازہ فصل ہے--- تازہ اور رسلی -(ہنستاہے)

پروفسرزیہ سب آنے والی بہاروں کے پیغام برہیں۔

شومی: پروفسیر صاحب آپ بھی ہماری ہی طرح کبھی جوان تھے ، ہو ہنار

ھے ۔

بزرگ: بروفسری کیوں ؟ - میں بھی تو بڑا ہی تجمیلا نوجوان تھا - بالکل اتنامی تجمیلا نوجوان جتناکہ آج تجمیلا بوڑھالگتا ہوں ۔ آج بھی میں ایک بڑے

بھاری پرانے پیر پر نکا ہوا تازہ بہ تازہ بھول لگتا ہوں۔۔۔ہے نا؟

سب - پھول! --- (سب ہنستے ہیں بزرگ بھی ہنستے ہیں) اس اثنا میں سیما اندرے ایک ٹرے ہے۔ ادر سب کو پیش کرتی ہے۔

پرونسیر: واہ - آج ہم سب کمال صاحب کا جام صحت پئیں گے - - (

CHEERS کاس میں جو مشروب ہے بہت بی سرخ اور خوشمنا ہے -سب اپنا

ا پنا گلاس اٹھاتے ہیں ۔ بزرگ جیسے بڑی شدت سے شربت کی ضرورت ۔

محسوس کر رہے ہیں ۔ ایک دو گھونٹ پی کر ایک سکون کا سانس لیتے ہیں ) ۔ لگتاہے نسیم سحری جاں گزیں ہوگئ ہے۔۔

سنهج يم حري جال ترين ہو ي ہے۔

(100)

سوہن یہ کسی رسلی باتیں کرتے ہیں آپ ۔ ہم کو السی باتیں کرنا سکھائیے نا ۱۰ بزرگ اور پروفسیر دونوں ژورہے ہنس دیتے ہیں)

بزرگ: نسیم سحری کیا ہوتی ہے، تم کواس وقت معلوم ہو تا جب تم سیما

ے ایک طویل عشق کرتے اور رات بھراس کا انتظار کرتے ۔ تم نے تو شادی کرلی - (بزرگ اور پروفسیر منستے ہیں)

نقیب: (پروفسیرسے) پروفبیر صاحب، کیوں نہ ہم ہمارے ڈراہے کا کمال صاحب کوہمیرو بنادیں ۔

پرولسر: لقیناً - ان کے سوائے بھلا ہمرواورکون ہوسکتا ہے - یہ تو گذشتہ ڈیڑھ صدی میں رونما ہونے والے سارے انقلابات کی ایک مقدس

تاب ہ*یں ۔* ر

بزرگ نوجوانو! میں متہاراہمیرو ہنیں ہوسکتا۔۔۔ میں۔۔۔ (اپنے آپ پر نظر ڈال کر)۔۔۔۔ میں۔۔ میں ایک تاریخ ہوں ۔ میں ایک بہت ہی قدیم

عمارت ہوں جس کے اندر ہم کوآثار قدیمہ کے ساتھ ساتھ انسان کی سڑی گلی

ہتذیب کے کھنڈرات پر چھائے ہوئے مکڑی کے جالے نظر آئیں گے۔

نقیب: کمال صاحب - معاف فرمائیں - اب وہ ساری باتیں بھول جائیے - آج کی شک زندگی کی جگمگاتی نئی تعمیر دیکھئے ---- آج کی سبک رو

زندگی تازہ وشاداب ہواؤں کے دوش پر منزل تک پہنچ جاتی ہے آور پھر اپنے پرسکون مسکن کولوٹ آتی ہے۔۔۔۔ ہنستی کھلکھلاتی ہے اور ہر دکھ کا گلا گھونٹ

دیقہے۔

شوى افوه! تم چپرمونانقيب--- كمال صاحب كى باتيں كتنے ي سمندروں کی گہرائیاں لی ہوئی ہیں، محجے الیبالگتاہے کہ ان کی پراثر باتیں محجے ستے ہنیں کس ہتذیب کے شاندار کھنڈرات میں لے جاری ہیں --- جہاں کوئی زندگی مجھے بلا ری ہے ۔ میرا جی مجر آرہا ہے ۔۔۔۔ چاہتی ہوں رو دوں ر یکھو، دیکھونا(کچے خوش ہونے کے اندازہے) مجھے، مجھےروناآگیا۔۔۔۔ (رودیتی ہے) محصر و ناآگیا۔ یروفسیر: (نقیبسے) نقیب تم نے شومی کاول وکھا دیا۔ نقيب وه يهى چامتى تھى -بزرگ: میں سب سجھتا ہوں ۔ آو شومی میرے پاس آو ۔ ( شومی بزرگ کے قریب جاتی ہے ۔ (اس کو اپنے قریب کرتے ہوئے) پہلے ہم سب مل کر ا یک سابھ بہت زورہے ہنسیں گے --- ہنسی آ حکی زندگی کا سچانعرہ ہے آ وہم سب ہنسیں گے (سب مل کر دلجیب قبقہہ لگاتے ہیں) لاو۔اب ہم سب ایک ایک جام صحت نوش کریں ۔ ( سب بھر اپنا اپنا گلاس مکراتے ہیں ۔ اور شربت کے گھونٹ لیتے ہیں ۔ بزرگ بھر اپنا گلاس ہاتھوں میں لیے ہرا یک کے قریب جا تاہے۔ بھر ہرا یک كوايين بالتحول سے جھوتے ہوئے) پروفسير صاحب! --- نقيب! --- سوسن! \_\_\_\_ سیماا \_\_\_\_ شومیا \_\_\_ محجه ایک اوربات کینے دو - می جاسآ ہے کہ تم سب سے آج حی کھول کر بات کروں۔۔۔۔ روفسر منرور کیجئے۔۔۔ آپ پر تو یہ ساری صدی ماز کرتی ہے۔

(10)

بزرگ: ہاں ۔ پوری ایک صدی خون بن کر میری رگوں میں تحلیل ہوگئ ہے ۔ میرے اندر تیز تیز دوڑتی رہتی ہے۔۔۔۔(ابنا گلاس اٹھا کر سب کو ہتا تاہے۔۔۔) اس جام کی جگم گاتی سرخی میں دراصل آج کی ساری خوشیوں کا نجوڑا ہوارس ہے۔۔۔۔(بالکل ایک ہی لیج میں بات کررہاہے۔۔۔ لیج میں زیادہ اور نج ہنیں ۔۔۔) لیکن کبھی اس جام میں اتنا ہی سرخ، انسان ہی کا خون ہوتا تھا۔ جس کوانسان جموم کر پی جاتا تھا۔
شومی:(ایک ہلکی سی چنے کے ساتھ) خون!!(چہرے پر ہاتھ رکھ لیتی ہے)

بزرگ: (اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر) ہاں خون! --- (ہنستا ہے) بالکل اس رنگ جیسے دکھ ہوتے تھے --- (سرخ آنکھیں پھیل جاتی ہیں) انگاروں

جسے غم ہوتے تھے۔۔۔ صبح سے لیکر شام تک سورج بھی خون برسا تا تھا۔اور بھررات کی ٹھنڈکوں میں وہ خون جم جا تا تھا۔۔۔۔ ٹھنڈا خون!

روشنی مدھم ہوجاتی ہے

(سب بوے ہی غورسے بزرگ کو دیکھ رہے ہیں۔۔۔ بزرگ اپنا کلاس باتھ میں گھماتے ہوئے ہرایک کے پاس سے گزر تاہے اور پھراچانک چنے پوتا

ہے) پھر وہ انسان یکفت پیخ پڑتا۔۔۔۔۔ مار ڈالو۔۔۔ خون کردو۔۔۔ جان کے لو۔۔۔ ہر طرف ۔۔۔ ہر رخ پر زہر سلے سانب ۔ سانب بی سانب ۔

(بزرگ ڈر کر ایک سمت بھلگنے کی کوشش کر تاہے) ۔ دیکھو وہ سانپ ۔۔۔!

ایک سانپ کو دیکھ رہا ہے) ۔ وہ ہے۔۔۔ وہ وقت کا سانب بل کھا تا ہوا

(بزرگ ایک کونے میں کھڑے ہوئے اس طرح ڈر رہاہے جسے سامنے کمیں

زہریا سانپ (زورسے پیخ پرٹاہے) ہٹ جاو۔ بھاگ جاو۔۔۔ یہ سب کوڈس لے گا۔ ہٹ جاو (کوئی بہنیں ہٹتا جسے سب ساکت ہوگئے ہیں۔۔۔۔ لمحہ بحر بعد جسے کچے ہوش ساآگیا ہے۔۔۔ زورہے ہنسنے لگتا ہے۔۔۔ قبقہہ لگا تاہے) حلوہم سب ہنسیں ۔ ہنسی زندگی کا نعرہ ہے۔۔۔۔ ہنسو۔۔ سب بھر ہنسنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سب پر رقت طاری ہے۔ ان سب کے قبقہے بڑے ہی بے ڈھنگے لگتے ہیں۔۔۔ ان بے ڈھنگے قبقہوں کے ساتھ پردہ گرتاہے)

(ایک چٹیل میدان ہے۔ یہاں وہاں گھاس اگی ہوئی ہے جو سو کھ گئی ہے۔۔ گھاس کے سنہرے رنگ ہے ریتہ چلتاہے کہ شام کاسورج چپک رہاہے \_\_\_ سوکھی گھاس پریا تھر کھلی جگہ پر کچھ نوجوان لڑکے لڑکیاں ادھرادھر کچھ بے پروای سے بیٹھے ہوئے ہیں ۔ کھے لیٹے ہوئے ہیں ۔ کوئی بے ڈھنگے انداز میں بھل کھارہاہے۔۔۔ کوئی مافی کھارہاہے۔۔۔ وہ سب کھے عجیب عجیب لباسوں میں ملبوس ہیں ۔ان سب میں نقیب، سوہن، شومی، اور سیما بھی شامل ہیں -ان لڑ کوں لڑ کیوں کے گروہ سے اچانک ایک خوبرو نوجوان کھڑا ہو تاہے ---اسے دیکھ کر سب زور زور سے تالیاں بجاتے ہیں اور شور محاتے ہیں ---کھڑے ہونے والے لڑنے کانام عزیزہے ۔اس کے بال بہت بڑھے ہوتے ہیں وہ بہت صحت مند ہے --- چوڑے شانے ، دست و بازو بہت مضبوط ہیں - کلائی پر چیڑے کی چوڑی پٹی بندھی ہوئی ہے ۔ (دوسری کلائی پر نکل کا ا یک کڑاہے ۔اچانک وہ ہاتھ اٹھا کر سب کو مخاطب کرنے کی کو شش کر تاہے

وہاں ایک چھوٹی سی چٹان ہے جس پروہ کھڑا ہوجا تاہے)

عزين دوكت وكستوك سنو--- ميرے دوستو، ميرے ياروا

(سب لڑکے لڑکیاں اس کی طرف متوجہ ہوجاتے ہیں ۔ اور ایک بار

زور کی تالیاں پیٹتے ہیں ۔ عزیز مسکراتے ہوئے بچرا پناہاتھ اٹھاکر ان سب کو

چپ رہنے کے لیے کہا ہے) میرے یارو - سنو - آج کی جواں نسل ہم ہیں - ہماری قوم کی سب سے تازہ فصل ہم ہیں - ہمارے دست و پااور شانے مضبوط

اور جوان ہیں ۔

(ایک لڑکی کی آواز )تو کیا ہوا (سب ہنستے ہیں)

عونیز: میں بتاوں گا۔ صدیوں پرانی ہتذیب کا جو بوجھ ہمارے شانوں پر

ڈالاگیاہے وہ بوجے ہم اٹار کر دور پھینک دیں گے اور دنیا کے سارے انسانوں اور سانوں اور سانوں میں ایک نی ، کی آزادی کی روح پھونک دیں گے --- آو میرے ساتھ آو

یں ہے۔۔۔ ہم ساری دنیا پر قبصنہ کر لیں گئے۔۔۔۔ ہر قوم ہماری ہے۔۔۔۔ ہر

ملک، ہماراہے۔۔۔۔

دو سری آواز توکیا ہوا؟

(سب ہنستے ہیں)

عوریز: - میں بہآتا ہوں --- سنو - (کچھ او پنی آواز میں) ہر تاریخ، ہر مذہب اور ہر فلسفہ ہم کو بہآتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان ایک ہیں - تو پھر ہم پوچھتے ہیں کہ یہ الگ الگ ملک کیوں ؛ یہ الگ الگ قومیں کیوں ؛ - یہ مختلف نظام حیات کیوں ، یہ مختلف ہتزیبیں کیوں اور سب سے بڑھ کر یہ سرحدیں کیوں ؟ - ہم ان سرحدوں کو ڈھادیں گے اور ایک ملک اور ایک قوم بن جائیں گے ۔ جائیں گے ۔ بھر ساری دھرتی کو ہم ایک Play Ground بنادیں گے ۔ (سبزورزورکی تالیاں بجاتے ہیں اور چینتے ہیں) واہ، واہ واہ، واہ ۔

سب مل کر: (عزیزہے) اب آجاد۔ادھر بنیٹر جاد۔ لیڈر بننے کی کوشش مت کرو۔ بیٹھو۔ بیٹھو لیڈر مت بنو۔ (عزیز پھر کچے بولنے کی کوشش کر تاہے لیکن سب ملکر چنے نگتے ہیں) ہم کولیڈر بہنیں چاہئے۔ ہم کولیڈر بہنیں چاہیے۔ ایک آواز: بیٹھو بھائی۔ہم کوایک Leader less سوسائٹی چاہیے۔ (عزیزہار کر بنیٹھ جاتاہے)۔

سوسن: ( اعظ کھڑا ہو تاہے ۔ اس وقت اس کی ہیئت بھی ایک بے کگرے نوجوان کی سی ہے ۔ایک دم چینی پڑتاہے) سوسائٹی ؟ سوسائٹی کسے چاہئے ؟(پیہ کہتے ہوئے ایک پیطان پر کھڑا ہوجا تاہے) ۔

(سوہن کی بات پر سیما کھڑی ہوجاتی ہے۔ وہ ایک بہت ہی قدیم قسم کا لباس پہنی ہوئی ہے۔۔۔۔۔ اس کا لباس اس کے بدن کو شانوں سے لے کر پیروں تک ڈھانکے ہوئے ہے۔ اس کی با ہنیں بھی اس کے لباس میں چھپی ہوئی ہیں اس کے لباس میں جھپی ہوئی ہیں اس کے بال خوش اسلوبی سے جمائے ہوئے ہیں۔ وہ چھپانک بول پوتی ہے)۔

سیما: شاباش سوہن، شاباش - تم چ کہتے ہو --- سوسائی کے چاہئے؟ ---- کسی کو ہنیں چاہیے -

سوس بال ہم کو سوسائٹی ہنیں چاہیے ۔ سوسائٹی ایک چوریواری ہوتی

ہے۔ہم کوئی دیوار برداشت ہنیں کر سکتے ۔ہم ہمردر و دیوار کو ڈھادیں گے ۔ ( کئی آوازیں) واہ، واہ، کیا بات کہی ہے ۔ واہ، واہ ۔( تالیاں) سوہن = (زیادہ جوش میں آکر) ۔

> بے در و دیوار سا اک گھر بنایا چلہیے ہمسایہ کوئی نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو

سب شور مچاتے ہیں ، واہ ، واہ ، کیا کہنے ہیں ۔ بیٹھو بھائی ، بیٹھو۔۔۔ شاعر بننے کی کوشش مت کر و۔ بیٹھو شاعر۔ ہم کوشاعری ہنیں چاہیے۔ (سب مچر شور مچاتے ہیں سوہن مجبوراً نیچ بیٹھ جاتا ہے۔ اچانک شومی غصے میں کھڑی ہوجاتی ہے، اور چنان پر کھڑی ہوجاتی ہے۔۔۔۔)

شومی = (غصے میں بہت تیز تیز بولتی ہے) یہ سب کیا شورہے، کیا ہنگامہ ہے ؟ یہ ساری دنیا ہمارا گھرہے - اس گھر میں ہم سب مل کر رہیں گے ----) چھوٹے ، بڑے ، عورت ، مرد، ساری دنیا کے لوگ صرف ایک خاندان ہیں -ہم سب اس خاندان کی زندگی کو خوش حال اور کامیاب بنائیں گے ۔

ایک آواز = ارے ، یہ ، تو کسی گھرانے کی بڑی ساس لگتی ہے ۔ -- مدران لا۔۔۔۔۔۔

روسری آواز= Yes- International Mother-in-law) . (نعرہ لگائے کے انداز میں)

شمیسری آواز="Yes- International Mother-in-law" سب مل کر---- "زنده یاد» به

ا يك آواز - ہم سب كا خاندان!

سپ ـزنده باد –

ا یک آواز--- خاندانی منصوبه بندی -

سب\_\_\_\_ زنده باد\_

ا یک لڑ کی کی آواز ۔ ۔ ۔ آئیے مدران لا -ادھر بیٹھیے -

سب گانے کی ہیں ۔ Long live - International

Mother-in-law (وہراتے بھی ہیں)

(شومی غصے میں ہے لیکن کچھ مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے سب کے

ساتھ بیٹے جاتی ہے۔۔۔۔ ایک دوسرانوجوان جس کانام شینل ہے، کھڑا

ہوجا تا ہے اور چینان پرچرم کر بہت ہی تیز لیجے میں بنار کے بولنے لکتاہے - کوئی، پچ میں آواز لگائے بھی تورکتا ہنیں ۔ وہ دبلا پہلادھان یان قسم کانو جوان ہے -

یں۔ اس کا چہرہ تنا ہواہے)

شیس : (تقریر کرنے کے انداز میں) یہ کیا بد تمیزی ہے - یہ کیا دیوانگی ہے؟ ۔ نہ عزت، نہ دولت ۔۔۔ کتنا بڑا خطرہ ہے، اس دھرتی اور

آکاش کو --- سقراط، کالیداس، غالب اور میگورنے کہا تھاکہ فلسفہ حیات کے

کچے معنی ہوں یا نہ ہوں لیکن الیکشن لینی ووٹ بازی ہونا چاہیے - جس کا مطلب ہوا کہ اس جہان رنگ و ہو کے ساتھ، یہ ایک سنہرہ رازہے اور وہ

کائناتی نظام، جوانسان کواس کے عروج ٹک پہنچاتا ہے۔ کمیں قدم ہنیں جما

سكتا \_\_\_\_ آه يه كتناعظيم خيال ہے كه انسان عظيم ہوتے ہيں، اور ارواح عالم

ہمارے اطراف گھو متی ہیں اور ہم الیکشن لڑتے ہیں ۔۔۔ میں بھی انسان ہونے کے ناتے الیکشن میں کھڑا ہوا ہوں صرف اس لئے کہ یہ ساری دنیا ہماری ہے۔۔۔۔ ہماری ہے۔۔۔۔ اس لئے مجھے ووٹ

ويحيئ --- ميرانشان ب خالى دبه --- (بالقور سے باتا ہے)

(سب زورزورسے چیختے ہیں، واہ، واہ، کسی پیاری تقریرہے۔۔۔)

(ایک لڑکی کی آواز) آپ الیکشن جیت گئے توہم سب لڑکیاں آپ کے سابھ شادی کرلس گی

سب ملكر: (نعره) خالى دُبه --- زمده باد--- (ايك دوتين باريه نعره لكي سب ملكر: (نعره) الكي دوتين باريه نعره

ا یک آواز ارے یہ تو مجنوں ہے، مجنوں ۔(سب گاتے ہیں) خالی ڈبہ بسا میرے من میں خالی ڈبہ رپکاروں میں بن میں

دوسری آداز: بینهو مجنوں ، بینهو - ہم کو الیکشن نہنیں چاہئے ----

اشیسل کچ مجوب ہوکر بدیرہ جاتا ہے۔ اچانک نقیب کھڑا ہوجاتا ہے۔

اس کے چہرے پربڑی سنجیدگی ہے۔ اس کا لباس بھی صاف ستحراہے۔ وہ ایک سفید کرتا پہنا ہوا ہے گئے تک بٹن لگے ہوئے ہیں۔ پاجامہ بھی سفید ہے

میں سیاں ہول رہی ہے۔ بوی سنجیدگی سے اس پھان پر کھڑا ہوجا تاہے،

اورسب کو مخاطب کرتاہے۔۔۔)

نقیب: میرے دوستو۔ میں آپ سے در خواست کر تا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لئے ہم کچے سنجیدہ ہوجائیں اور اپنی ساری زندگی پر عور کریں -سب كي آوزين: الحِيا، الحِيابولئے - ہم سب سنجيدہ ہيں -نقیب شکریه --- توساتھیو - کوئی کہتاہے ہم کولیڈر ہنیں چاہیے - کوئی كهاہے سوسائش منيں چاہيے - در منيں چاہيے، ديوار منيں چاہيے - شاعري منیں چاہیے ۔ لیکن بات یہ ہے کہ کچے تو ہمیں چاہیے ؛ -ایک لڑی کی آواز واہ، کیا پیاراسوال ہے -- لیکن ہم کو ڈرہے کہ کہیں تم ليڈر نہ بن جاو سب مل کر ہم کولیڈر ہنیں چاہیے ۔ لیڈر ہنیں چاہیے ۔ نقیب: میں لیڈر ہنیں ہوں \_\_\_ میں صرف اس سوال کا جواب دینا چاستا ہوں، میرے دوستو، ہم کوکچے تو چاہیے--- ہے نا؟ سب: ہاں، ہاں، کچھ تو چاہیے -نقیب: ہاں تو سوچیا در بتائیے کہ کیا چاہیے؟ سب: كيا چاسي---؟ نقیب کوئی بتاسکتاہے۔ ؟ سب: ہنیں۔۔۔ تم بی بتاو نقیب: دنیا میں کئی مذاہب آئے ، کئی نظام آئے ۔ لیکن انسان بھر بھی الیا بن گيا جيسے آج ہم ہيں -

ا يك آ واز ُ مياہم انسان ہيں-- ؟

سب: بال-- كيابم سب انسان ہيں--- ؟ نقیب: بال -ہم سب انسان ہیں -ابك آواز - كما ثبوت ؟ ، نقیب: ثبوت! - - - ثبوت - (کچه بو کھلا جا تاہے) ثبوت یہ ہے - -ایک آواز: ثبوت یہ ہے کہ کوئی ثبوت ہنیں (سب زور زور سے منستے ہیں اور تالیاں بچاتے ہیں) نقیب: اچھا۔ تمہر کیے (اپنے پاکٹ کی تلاش کر تاہے) ایک آواز پاکٹ میں نبوت؛ دوسری آواز ارے ، تم کو تو یاکٹ بی مہنیں تو ثبوت کماں ؟ (سبزورزورسے بنستے ہیں) نقیب: اتھاایک بات سنئے ایک آواز عطے یہ بتاو کہ ہم کوانسان کیوں بننا چاہیے ۔ہم جوہیں سوہیں چاہوتوانسان مجھویا بھرکھے اور كى آوازىن واه، واه، كيابات كى ہے - واه، واه، -(سب ایک تال پر تھوڑی دیر تالیاں بجاتے ہیں) واہ، واہ (تالی) واہ، واه( تالي) واه، واه( تالي) \_ تقیب: اچھا، اچھاد وستوایک بات سنئے۔ (سب چپ چاپ ہوجاتے ہیں) ایک آواز ارے یہ تو بہت بڑے حبرکاآدی لکتاہے۔

(111)

نقیب: دیکھودوستو - ہماری زندگی کاکوئی تو مقصد ہوگا ۔ ؟

ایک نوجوان: (کھڑا ہوکر نقیب کوچڑانے کے انداز میں) مقصد ؟؟ - ہا ہا

ہا(ہنسآہے)مقصدیہ کیابلاہے۔

دوسرے سب: (زورسے ہنستے ہیں مچرایک لے کے ساتھ) مقصد ؛ پیہ

کیا بلاہے مقصد ؟ یہ کیا بلاہے ؟ مقصد مقصد \_

(نقیب شومی کی طرف بے بسی سے دیکھتاہے ۔ سب ہنس رہے ہیں ۔ میرسب ایک ساتھ ، ایک لے میں)

سب: بينهو يارو ---- بينهو --- بينهو يارو --- بينهو ---

ينتطويارو--- بينطو--- بينطويارو--- بينطو----

(جب سب پیہ کہتے رہتے ہیں ایک لڑکی کی بھیانک چیخ سنائی دیتی ہے وہ

چنخ ماحول میںایک وحشت ہی پیدا کر دیتی ہے ۔ شومی چیختی ہوئی اسٹیج کے پیچھے ا

بھاگ جاتی ہے۔ اس چنج کے بعد گھڑی بھرایک سنانا چھاجا تاہے۔

نقیب شومی (چختے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتاہے کچھ دیرسباس کی طرف حیات سے دیکھتے ہیں تب ہر طرف خاموشی چھاجاتی ہے ۔۔۔۔ پھر

اچانک سب کے سب بنسنے لکتے ہیں ۔ زور زور سے قبقیم لگاتے ہیں)

ایک نوجوان (کھڑا ہوکر) ہے،ہے،

Latest model of Laila - Majnu

دوسری آواز بہنیں ہمیررا جھا۔

تسيرى آواز بائے روميو جوليث

چوتھی آواز ہائے شیریں فرہاد۔

( مچرسب زور زورہے ہنسنے لگتے ہیں ۔ نقیب شومی کو لیکر مچرا سٹیج پر آیا

ہے جب کہ شومی اسٹیج پرآنے سے انکار کرری ہے) شومی: (روتے ہوئے) ہنیں، ہنیں، میں ہنیں آوں گی ۔ ہنیں آوں گی،

ا اسے رو بادیکھ کر سب چپ ہوجاتے ہیں، شومی اپنے کانوں پر ہاتھ

رکھ کر \* ہنیں ، ہنیں \*، یہ سب جھوٹ ہے ۔ دھوکہ ہے ، وحشت ہے ۔۔۔ وحشت ہے۔۔۔۔ مجھے جانے دو( مچروہ والیں بھاگنے کی کوشش کرتی ہے)

نقیب: (اسے روکتے ہوئے) منیں شومی --- ان سب کے سامنے آو، ڈٹ کر کھڑی رہو۔۔۔۔ اور جو کچھ متہارے دل میں ہے، وہ سب کچھ ان سب

سے کمیہ ڈالو۔۔۔۔ آ دیمہاں کھڑی رہوا ور جوجی میں آئے کہو۔۔۔۔

شومی: (اسی طرح روبانسی انداز میں) ہنیں --- ہم سب فریب ہیں - دھوکہ ہیں(کچے وحشت ناک ہوجاتی ہے۔۔۔۔ آنکھیں پھاڑ کر ادھر

ادهر دیکھتی ہے) ہم سب ایک اندھیرے غار میں محفوظ ہیں --- ہم ایک

دو سرے کے دشمن ہیں --- ہم سب غلط ہیں ---- غلط ہیں - میں جاری ہوں ---- ( وہ میر بھلگنے کی کو شش کرتی ہے تو نقیب اس کے سلمنے کھڑا

> ہوجاتاہے) نقيب: تُمْهِرو--- بھاگومت.

شومی: اچھا - اچھا--- ( اپنی سانسوں پر قابو پاتے ہوئے ، سب سے

مخاطب ہوتی ہے) میں آج جو کھے کہہ رہی ہوں ۔ وہ میں بنیں کہہ رہی ہوں ۔ میرے اندرایک آواز--- بڑی ہی تیزآ واز تڑپ رہی ہے - بجلی کی طرح---وہ آواز باہر نکل آنے کو بیتاب ہے ۔۔۔ بجلی کڑکنے والی ہے ۔۔۔ حلو ---- طپو---- بهم سب چلین ، اب ان بستیوں کی طرف ، جہاں انسان کوانسان کی ضرورت ہے ۔اس کے غم کی ضرورت ہے ،اس کے دکھ کی ضرورت ہے۔جہاں محنت ہے، مشقت ہے اور جدو،جہد ہے جینے کی ۔ یہی سب کچے زندگی کوزندگی بناتے ہیں۔۔۔۔۔ حلو۔۔۔۔۔ حلومیرے ساتھ ۔ ا یک نوجوان: ( اپنی مٹھی بند کر کے ایک ہاتھ اوپر اٹھاکر چنخ پڑتاہے ) ہاں ۔ حلو ۔ ہم سب چلیں ۔۔۔۔ زندگی کی طرف ۔ حلو ۔ سب مل کر: (گانے کے انداز میں حلو ہم چلیں ۔ زندگی کی طرف حلی ہم چلیں ۔ زندگی کی طرف حلو ہم چلیں ۔ زندگی کی طرف

نہ کوئی آگے بڑھتا ہے نہ پنچھے ۔ یہی گانا گاتے ہوئے سب نیچے بلیط جاتے ہیں اور ہنسنے لگ جاتے ہیں)

شومی: (ان سب کی ہنسی سے گھبراکر اپنے کانوں پرہاتھ رکھتے ہوئے ہیحد وحشت زدہ انداز میں چیخنے لگتی ہے) ہنیں ۔۔۔۔ ہنیں ۔۔۔۔ ہنیں درندو۔۔۔۔ وحشیوں میں جاری ہوں ۔ میں جاری ہوں ۔۔۔ (نقیب اس کا ہاتھ پکر کر اسے روکنے کی کوشش کر تا ہے ۔ شومی اپناہاتھ چیزانے کی کوشش

(1100)

---- اسی کشمکش میں وہ ٹھک کر ہوش کھونے لگتی ہے ۔ نقیب اسے اینے بازووں پر سہارا دیتاہے۔۔۔۔ لیس منظرسے شومی کی آواز گو نجنے لگتی ہے۔ میں جارہی ہوں۔۔۔۔۔ میں جارہی ہوں۔۔۔۔ و حشیو، در مدو میں چاری ہوں ۔۔۔ شومی کی آواز اور تیز ہوجاتے ہیں۔۔۔ شومی کی آواز اور ان سب کے قبقیمے تھوڑی دیر جاری رہتے ہیں۔ روشنی پھیکی پردتی جاتی ہے۔ ہلکی سرخ روشنی اسٹیے پر پھیلتی ہے ۔ بھر دھنداکاسا چھانے لکتاہے ۔سب کے سب میولے سے نظرآتے ہیں - نقیب زورسے چنج برد تاہے) نقیب: (آسمان کی طرف لاچارگی سے دیکھتے ہوئے) شومی (سب یکخت چپ ہوجاتے ہیں۔۔۔۔۔ گہری آواز میں)۔۔۔۔ حلو، ہم سب چلیں --- شومی کے پاس --- حلو حلو، ہم سب کو سکون چاہیے -شائتی چلہیے -(اس کی آواز میں ٹھہرا وساآجا تاہے) حلیو۔۔۔۔ ( وہ سب کی طرف کھے گھبرائی ہوتی نظروں سے دیکھتاہے۔۔۔۔ دو گھڑی سناما سا چھاجا تا ہے ۔ پھر یکھت سب کے سب وحشت زدہ انداز میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر چنے

پڑتے ہیں --- " ہنیں، ہنیں - ہنیں - ہنیں "اسی طرح چختے ہوئے اسٹیج سے بھاگنے لگتے ہیں، پوری شدت سے چخ پڑتے ہیں جیسے اپنے اندرایک شدید

کرب محسوس کر رہے ہیں ۔ ایک وحثت محسوس کر رہے ہیں ۔۔۔۔ »

ہندوستانی اور مغربی موسقی کی ملی جلی زور دار جھنکار گونخ اٹھتی ہے۔۔۔ انسانی چیخوں کے ساتھ وحشیوں کی چنگھاڑ سنائی دیتی ہے۔ ایک تیزرنگ روشنی اسٹیج (110)

یر پھیل جاتی ہے۔۔۔۔ اور کمحہ بھر بعداس روشنی پراندھیرا دھیرے دھیرے غالب ہونے لکتاہے۔ موسقی کی جھنکار شدید ہوجاتی ہے۔ اسٹیج صرف ایک گھنا جنگل نظرآنے لگتاہے---اليے ميں نقيب كى ايك بہت بى وحشت ماك چخ سارے جنگل میں گونخ جاتی ہے۔۔۔ "شوی " یہ چنخ ایک دو بارصاف سنائی دینے کے بعد موسقی اور حیوانوں کی چنگھاڑ میں ڈوبنے لگتی ہے۔۔۔ ساتھ ی یرده گرتاہے۔)

## نيا اجنتا

ایک ایکٹ کاڈراما

افراد

بېىلاسنگىزاش دوسراسنگىزاش

عورت

ا جنما کا وہ غار جس میں ابھی کچے ناتراشیدہ اور نیم تراشیدہ پھانیں ہیں۔ اسٹیج پر پورے غار کا منظر پیش کرنا ضروری ہنیں، غار کا ایک ایسار نے پیش کیا جائے جس کے ایک پیلو میں ایک ستون نظر آتا ہے۔ جبے تراشتے تراشتے چھوڑ

ریا گیاہے ۔ اس چطان کے پیچھے غار کا اندرونی حصہ ہے، تاریک ہے ۔ جو حصہ

نظر کے سلمنے ہے وہ بھی زیادہ روش بہنیں - رات کا وقت ہے ہوا کی سائیں سائی دے رہی ہے ۔ تھوڑی تھوڑی دیرسے بادل گرجنے کی آواز آتی ہے اور بحلی کے چیکنے سے لمحہ بھر کے لیے فارزیادہ روش ہوجا تا ہے ۔ لیس منظر سے دھیے سروں میں گاتی ہوئی ایک درد بھری آواز ابھر رہی ہے ، جس کے ساتھ دھیے دھیے ، ساز بھی نئر رہا ہے ۔۔۔ (کوئی موزوں گیت) جب پردہ اٹھ آ ہے تو ایک نوجوان سنگ تراش سیدھے سادے ہندوستانی لباس میں اس چطان کے قریب کھڑا نظر آتا ہے جو چطان کو بہت ہی کھوئے ہوئے انداز سے دیکھ رہا ہے ۔ سائی دیتی ہے تو سنگ تراش کی جھر کے لیے چیک اٹھ تا ہے اور بادل کی گرج سائی دیتی ہے تو سنگ تراش کچے اس طرح چونک جاتا ہے جسے فار کے اندرونی سنائی دیتی ہے تو سنگ تراش کچے اس طرح چونک جاتا ہے جسے فار کے اندرونی تاریک حصے میں اس نے کسی کو دیکھ لیا ہو)

پہلا سنگ تراش: - (اس طرف دیھ کر کچہ گھبرائی آواز میں) کون ہے ؟ -(کچ سنجمل کر) کون ہوتم ؟(کوئی جواب نہ پاکر) کون ہوتم آجواب دو - (آواز غار
کی تاریکی میں گم ہوجاتی ہے - سنگ تراش اپنے آپ ہے) اتنی رات گئے اور
یہاں بھلاکون ہوسکتاہے - لیکن یہ سایہ کس کا تھا! اس اندھیرے میں اجلی سی
شکل کس کی تھی - (پیچھے سے ایک عورت کی ہلکی سی ہنسی صاف سنائی دیت ہے)
یہ کون ہنس رہاہے - بستی سے دوراس اندھیرے غارمیں ایک عورت کی ہنسی!
(اس ہنسی کی جانب ایک اور قدم بڑھاکر بلندآواز میں) کون ہوتم ؟ جواب دو،

میں انسان ہوں جھے سے ڈرو ہنیں ۔۔۔۔ (ہنسی کے ساتھ گھنگرؤں کی جھنکار

جسے کوئی ہولے ہولے حل رہاہے)

کھنگرؤں کی جھنکارا ان پرانے پتھروں میں گھنگرؤں کی جھنکارا ہونہہ، شاید میری طرح کوئی بھنگی ہوئی ہستی ہو۔۔۔ یا کوئی بہکی ہوئی رقاصہ ۔۔۔ (ہنستاہے) ایک بہکی ہوئی رقاصہ! کس قدرد لکش تصورہے میرا، کتنا حسین خیال ہے میرا، اس سکوت میں اتنا حسین خیال اید لمحہ کسے نصیب ہوتاہے!

(عورت کی ہنسی کچے زیادہ واضح سنائی دیتی ہے ، اس ہنسی کا رخ کر کے زیادہ بلند آواز میں ہم جھ سے چھینے کی کوشش نہ کرو میں ہم جس پیچان گیا ہوں ہم اجنتا کی روح ، اجنتا کی زندگی ہو ۔ اجنتا کے امر انسان کی آزادی ہو ۔ عصلے فنکار کی ہے تاب حسرت ہو آرزو ہو، (کچے جوش میں) تم آدم کی آزادی کا سندلیش ہو۔۔۔آو، میرے سلمنے آجاو۔ (کچے اور آگے برصتے ہوئے) محلوم ہے

ئم کو میری مُلاش ہے۔ تم میرای استظار کر رہی ہو۔ (عورت کی ہنسی ایک لطیف قہقہے میں بدل جاتی ہے، سنگ تراش کچھے اور بلند آواز میں) تم مجھ پر ہنس رہی ہو؟ تم میری نظرسے پچ ہنیں سکتیں ---

( گھنگروں کی آواز جیسے کوئی قریب آرہاہے)

تم آری ہو۔۔ مجھے لقین ہے تم آری ہو۔ آو میرے سلمنے آو۔ (ایک بلکی بنسی کے ساتھ گھنگروں کی آواز رک جاتی ہے۔ سنگ تراش کمحہ تجمر خاموش رہ کر۔ " ابھی بنسی ، ابھی جھنکار! یہاں کوئی بنیں ہے۔ شایدیہ میرا خیال بنس رہاہے۔ میرا خیال ناچ رہاہے۔ اجنتا میں خیال بنستے ہیں ، خیال ناچ رہاہے۔ اجنتا میں خیال بنستے ہیں ، خیال ناچ رہاہے۔ " ( مچروی بنسی )

<sup>\* به</sup>نین - میرا خیال <sup>بهنین</sup> - ( چٹان کی طرف باتھ اٹھاکر ) یہ پتقر مجھ بپر

ہنس رہاہے۔ اس چیان میں چھپا ہوا بت مجھ پر ہنس رہاہے (چیان کے قریب جاکر) میں تجھے تراشوں گا۔ میں تیری ہنسی اور جھنکار کو زندگی بخشوں گا (چیان کو کیکڑکر) میں تجھے مسکر اہٹ دوں گا، مسکر اہٹ جو زندگی کی سب سے حسین علامت ہے، میں تجھے ناچنا سکھاؤں گاناچ جو زندگی کی سب سے زیادہ حسین

تعامی ہے، ین سے عیب معاوں کا اے رقاصہ میں جھے زندگی دوں گا، تو میری اپنی شکل ہے ۔ میں جھے تراشوں گا اے رقاصہ میں جھے زندگی دوں گا، تو میری اپنی

زندگی ہےُ امر تاہے، میرا نروان ہے۔۔۔ میں بچھے تراشوں گا۔" (چٹان سے لیٹِ جاتا ہے ۔ عورت کا ایک طویل قہقہہ سنائی دیتا ہے

یک لخت پھان سے کچر پرے ہٹ جا تاہے۔ قبقہہ ختم ہونے پر دو کموں تک سکوت طاری ہوجا تا ہے اور اس سکوت کے بعد عورت کی دھیی دھیی

سسکیاں سنائی دیتی ہیں ۔ سنگ تراش جیسے اس عورت سے مخاطب ہے ) تم، تم رونے لگیں ؛ تم بنستے بنستے رونے کیوں لگی ہو ؟ آومیرے پاس آو ،

عم، عم روئے ملیں ،عم بستے ہستے روئے بیوں می ہو ،او میرے پال او ، مجھے بہاو تم کون ہو۔ میں متہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس تاریکی سے نکل آو۔

دیکھو، (کچھ آگے بڑھ کر بلند آواز میں) دیکھو مہاری سسکیوں سے مجھے وحشت ہوری ہے۔ اگر تم آدگی تو میں چنج پہنے کر سارے اجنتا واسیوں کو جگادوں گا۔

( سسکیاں تیز ہوجاتی ہیں سنگ تراش چیان سے لیٹ کر) آو نکل آو۔

اپس منظر سے علے دھیے دھیے بھر بلند فہقبے سنائی دیتے ہیں - اور تھوڑی بی دیر میں ہر طرف قہقبے گو مجنے لکتے ہیں -- سنگ تراش بہت ہراساں

ہوجاتا ہے ۔ کبھی ادھر کبھی ادھر اپنی پریشان نظروں سے ویکھتا ہے ۔

سسکیاں برابر جاری رہتی ہیں ۔ سنگ تراش اس چیان سے مخاطب ہوکر) اے رونے والے محجے ان قبقہوں سے وحشت ہوری ہے۔ تو نہ رو، محجے تیری ہنسی چاہئے ۔ دیکھ یہ قبقیم مجھے پاگل بنارہے ہیں ۔ دیکھ ۔۔۔ (نڈھال ہوکر چان پر سررکھ کر چان سے لیٹ جاتا ہے۔ عورت کی ایک گہری سسکی سنائی دیتی ہے اور پھر ہقیے زیادہ بلند ہوجاتے ہیں۔ان ہی قبقہوں کے ساتھ قبقہہ لگاتے ہوئے ایک دوسرا سنگ تراش اپنے ہاتھ میں ہتھوڑا اور چھینی لیے داخل ہو تاہے، دوسرا سنگ تراش بوڑھاہے ۔ جس کی لمبی ڈاڑھی اور سرکے لمیے بال سفید ہو حکیے ہیں ۔ قدیم ہندو ستانی لباس پہنے ہوئے ہے جو کافی ڈھیلا ڈھالاہے ۔ بڈھاکچے جھکا جھکا چلتاہے ۔اسٹیج پرآکر ۔ نوجوان سنگ تراش کو دیکھ کریک فحت ہنسی روک دیں آہے، اس کی ہنسی کے ساتھ دوسرے فیقیے بند ہوجاتے ہیں) دوسراسنگ تراش: -(کچھ حیرت ہے) کون ہوتم؛ پہلا سنگ تراش: ۔ (چونک کر بڑھے کو دیکھتے ہوئے، کچھ رکے رکے لیج میں) ت - ت - تم اکیاتم ہی ہو جوا بھی ابھی - (پیٹان کی طرف اشارہ کر کے )

کیا، تم ہی جھے پر ہنس رہے تھے ؟ دوسرا سنگ تراش: - میں پوچھ رہا ہوں تم کون ہو؟ اور اتنی رات گئے اس سنائے میں تمہیں بہاں آنے کی ہمت کسیے ہوئی ؟ پہلا سنگ تراش: - میں! میں تمہیں سب بہاؤں گا، لیکن علط تھے یہ بہاو

کہ تم ہی جھ پر ہنس رہے تھے ؟

دو سرا سنگ تراش: - ہاں ، میں ہنس رہاتھا - اور زور زور سے ہنس رہاتھا

کیوں تمہیں میری ہنسی انچی ہنیں لگی ؟

پہلا سنگ تراش: - (ابھی کافی پریشان ہے) لیکن ... لیکن وہ تو کوئی

عورت تھی ۔ کوئی رقاصہ تھی ۔

دوسرا سنگ تراش - وه میں جانتا ہوں -

يهلا سنگ تراش: - (ب حد تعجب سے) تم اسے جانتے ہو؟ باو وہ

ہماںہے؟

دوسرا سنگ تراش: - لیکن تم یه جان کر کیا کروگے ، مجھے بتاو تم

کون ہو؟

پہلا سنگ تراش: - میں ؟ تم تھے بہنیں جائے - تھیں بہنیں معلوم، میں 
نی دنیاکا ایک نیاسنگ تراش ہوں - حیباس بنسی کا انتظارہے، اس کی آواز کا
انتظارہے - بہاو وہ آواز کہاں ہے - تھے معلوم ہے وہ سریلی آواز ان بڑی بڑی
چطانوں میں قیدہے ان مجھے راندھیروں میں کھوئی ہوئی ہے - میں اسے کھوجتا
چاہتا ہوں آزاد کرانا چاہتا ہوں - اس آواز کو اس بنسی کو، دراصل میرا ہی

دوسرا سنگ تراش: - (حقارت سے) متہارا استظار ؟ تم کدهر بھٹک کر

آگئے ہو۔ مخصیں معلوم ہے۔ ان تاریک غاروں میں جو آواز تھی ہوئی ہے وہ دراصل میری آواز ہے۔ جو سوائے دراصل میری آواز ہے۔ جو صدیوں سے ان میں گونخ رہی ہے۔ جو سوائے میرے آج تک کسی اور نے سنی ہنیں ۔ اس لیے کہ تم جسے کسی انسان میں اتنی شکتی ہنیں کہ وہ آواز سن سکے۔

پہلا سنگ تراش: - لیکن لقین کرو - میں نے ابھی ابھی ایک سریلی آواز سنی ہے - اگر محمیں معلوم ہوتو بہاو وہ کس کی آواز تھی - میں ہتے کر تا ہوں - کس کی آواز تھی - میں ہتے ہے بنتی کرتا ہوں - دوسرا سنگ تراش: - مجھ سے بنتی کرتے ہو ؟ (خوب زورسے قہقہہ لگا تا

ہے) نئی دنیا کانمیاانسان مجھ سے بنتی کر تاہے۔ تم جاننا چاہتے ہووہ کون تھا جس

کی آواز تم نے سنی ہے ، تو سنو، وہ میرا ہی ایک روپ ہے۔ پہلا سنگ تراش ۔ متہارا روپ ، تو کیا تم انسان ہنیں ہو ، (کچھ سہے

ہوئے کیجے میں) تم ہر گھڑی اپناروپ بدل لیتے ہو۔ ابھی ابھی تم پتھر تھے۔

ا بھی ایمک حسین رقاصہ اور .... اور ابھی ایک بدشکل بڈھے ۔

دوسرا سنگ تراش: -(قہقہہ لگاکر) ڈرو ہنیں جھسے - میرے قریب آو مجھے غورسے دیکھو۔۔۔ تم مجھے بدشکل تحھیتے ہو؛ بجیب بات ہے - تم اگر مجھے

عظیم محورسے و پیھو۔۔۔ م عظیم بدستگ جھتے ہو؛ جیب بات ہے۔ م الرجے بدشکل سمجھتے ہوتو پھر متہاری دنیا میں ابھی سندر تانے حنم ہی ہنیں لیا۔ متھیں

معلوم ہی ہنیں کہ حس کہتے کیے ہیں ۔

. پهلاسنگ تراش: - مگر<sub>.....</sub> مگر..... تم تو -

دوسرا سنگ تراش: - گھبراو ہنیں - میرے قریب آو - میں متھیں بتاؤں میں کون ہوں - ذراان غاروں کو دیکھو متھیں ہر طرف پتھر ہی پتھر نظر

آتے ہیں ۔ مگریہ صرف پتھر ہی ہنیں ہیں ۔ان کی شکل وہ ہنیں جو تم دیکھتے ہو ان کی اصل شکل وہ ہے جو حرکت کرتی ہے اور بولتی ہے ، ناحتی اور گاتی ہے ۔

ا ورتم جلنتے ہویہ سب ماحتی گاتی شکلیں کس کی ہیں ؛ میری ہیں میری ۔ (ہنسآ

4

پہلا سنگ تراش ۔ (ابھی کچھ پریشان ہی ہے) کون ہوتم، کی ہے بہاو تم

کون ہو ؟

دوسرا سنگ تراش: - اس بھی ایک پتھر ہوں - ایک پتھر، حبے شاید تم بھولے سے انسان سبھے رہے ہو - لیکن ٹھیک ہی توہے تم ایک پتھر کو آج

انسان سجھ رہے ہو۔ہم روز پہاں آنے والے کئی انسانوں کو پتھر سمجھتے ہیں۔

پہلا سنگ تراش: - تم انسان کو پتھر سمجھتے ہو؛ متہارے پاس انسان اور پتھر میں کوئی فرق منیں - (زرا بے باکانہ طوریر) ہو نہد، تم شاید اس فرق کو

ہنیں سمجھ سکتے ۔ متہاری پتھریلی آنکھیں دیکھ بھی کیا سکتی ہیں - تم نے ابھی

انسان کو دیکھاہی کہاں ۔؟

دوسرا سنگ تراش - (بنستے ہوئے) تم نے استے انسان مہنیں دیکھے جتنے

کہ میں نے دیکھے ہیں ۔ اجنتا کے ان غاروں میں برس ہابرس سے ہمر ملک اور ہمر رنگ و نسل کے آدمی آتے ہیں ۔ اور ہم ان سب کودیکھتے ہیں ۔ وہ سب دور دور

ر من و مساوی ہے ہیں اور بڑے شوق سے دیکھتے ہیں - لیکن الیا

معلوم ہوتاہے کہ کبھی وہ ایک دوسرے کو بہنیں دیکھتے اور شایدوہ ہم کودیکھنے

کے لیے ہنیں آتے بلکہ اپنے آپ کودکھانے کے لیے آتے ہیں۔ ہمارے سامنے آکر کوئی بنستاہے ۔کوئی اپنے آپ کو بھول آکر کوئی بنستاہے ۔کوئی اپنے آپ کو بھول

جاتا ہے۔ ہم نے یہاں انسان کو ہررنگ میں دیکھاہے۔ لیکن وہ انسان ہم کو

صرف ایک رنگ میں دیکھتاہے۔ وہ ہمارا صرف ایک روپ دیکھتاہے اور ہم

اس کے کئی روپ کئی شکلیں دیکھتے ہیں ۔ بہآو پھر کی آنکھ تیز ہوتی ہے یاانسان ی ؟

پہلا سنگ تراش: - تم نے کئی قسم کے انسان ضرور دیکھے ہیں مگر تم نے ابھی انسان کی نظر مہنیں دیکھی وہ کتنی تیزاور کتنی بلند ہوتی ہے ۔

دوسراسنگ تراش: - (ہنستاہے) تم ابھی نادان ہو ۔ بھلا انسان کی نظر

رو رو سات رو ال المسام الم موتی ہی کہاں ہے جوہم دیکھ سکتے۔اس کی نظر ہوتی تو وہ اپنے آپ کو کب کا دیکھ

حیا ہوتا ۔ مگر صدیاں گزرگئیں ۔ کبھی کسی انسان نے انسان کو ہنیں دیکھا۔ بہآو

تم نے کہیں کسی انسان کو دیکھاہے ہِ بر

پہلا سنگ تراش: ۔ بجیب سوال ہے متہارا! میں نے انسان کو ہنیں دیکھا ؟ متہارا مطلب ہے کہ اس دنیا میں کہیں انسان ہنیں بستا ۔

دوسرا سنگ تراش: - میں تو یہی شجھمآ ہوں ۔

پہلا سنگ تراش ۔ تو تھر میں کون ہوں؟

دوسرا سنگ تراش: - بيه تم جھ سے پوچ رہے ہو؟اس كا مطلب ہوا كه

پہلا سنگ تراش مجھے اپنے انسان ہونے پر پورا نقین ہے۔

دوسرا سنگ تراش: - تم اورانسان! (قبقهه لگاتاب) متهارا يهي ليسين تو متهارا يهي انسان متهين بننے ديماً - تم كويه ليسين نه هو تا توشايد تم اب تك انسان

بن جاتے ۔ اور اگر تم اپنے آپ کو انسان کہتے ہو تو میری سجھ میں بنیں آٹا کہ

میں ان پھروں کی مورتیوں کو کیا میکھوں جن کی زندگی میں تم سے زیادہ حسن

ہے، خوبصورتی ہے، جن میں تم سے زیادہ زندہ رہنے کی شکتی ہے ۔ اور متہاری زندگی سے زیادہ شانتی ہے، امر تاہے ۔

یہ السنگ تراش - لیکن تم یہ ہنیں جانتے کہ ان پتھروں کو اور ان مورتیوں کو یہ زندگی کس نے دی ہے - یہ شانتی اور امر تاکس نے دی ہے -انسان نے، انسان کی شکتی نے -

دوسرا سنگ تراش - ہاں اسی لیے شاید متہارا انسان آج شائتی کے لیے رو تا ہے ، زندگی کے لیے بلبلا تا ہے ، اور اسی لیے متہاری بستیوں ہے ، متہارے جگم گاتے شہروں سے دوررہ کر بھی اجنتاکی ہر مورت انسان سے پناہ مائکتی ہے ان پھروں کے دل بھی انسان کے خوف سے لرزتے رہتے ہیں -

پیلاسنگ تراش - بی<sup>ر سب غلط</sup> ہے -

دوسرا سنگ تراش - یہ سب بھے ہے ۔ بھے جھوٹ نہ کمو - متہارے اسی جھوٹ کی وجہ سے متہیں انسان مہنیں سبھتا۔

پهلاسنگ تراش - تو پهرتم محج كيا تحجية بود

دوسراسنگ تراش: - میں متہیں کیا تھی ایوں ایک موم کاپتلا - ایک چوں ساکھلونا جس سے موت دن رات کھیلتی ہے اپنا دل بہلاتی ہے ، اپنے

ہاتھوں میں نچاتی ہے۔ اچھالتی اور کراتی ہے اور جب اس کاجی بھر جاتا ہے تو توڑ کر پھینک دیتی ہے، جلا ڈالتی ہے۔ تم آج زندہ ہو، کل مرجاوگے۔ (ہنستاہے)

موت کا کھلونا! مگر مجھے دیکھو۔موت میرے ہاتھ کا ایک کھلونا ہے جیے میں نے

توڑ کر پھینک دیاہے ۔ جلا کر خاک کر دیاہے ۔ اب وہ مجھے ہنیں چھوسکتی - اب

وہ بھے سے ڈرتی ہے، دور بھاگئ ہے۔ اس لیے کہ میں دنیا کالافانی حسن ہوں کھی میں فی امرتا ہوں۔ میٹنے والانقش ہوں، ساری دنیا کے روپ کی امرتا ہوں۔ پہلا سنگ تراش: ۔ مگر تم جانتے ہو تمہیں یہ لافانی روپ کس نے

وباہے؟

دوسرا سنگ تراش ۔ میں خوب جانبا ہوں مجھے یہ روپ دیاہے ایک اندھے انسان نے جو کبھی اپناروپ نہ دیکھ سکا ۔ ایک ڈرپوک انسان نے جس نے موت سے ڈر کر ان پتھروں میں اور ان غاروں میں پناہ ڈھونڈی اس لیے کہ اسے خوب معلوم تھا کہ اس کی عمر سے کروڑوں برس زیادہ ان پتھروں کی عمر ہے ۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ کبھی نہ مرے ،ہمیشہ ،ہمیشہ کے لیے زندہ رہے اور موت پرفتح پاجائے اور موت سے ڈر کر وہ ان پتھروں میں حلاآ یا اور چکے سے اس نے پرفتح پاجائے اور موت سے ڈر کر وہ ان پتھروں میں حلاآ یا اور چکے سے اس نے دیا اور یہ جھے بیٹھا کہ وہ موت سے نچ گیا ۔ لیکن وہ نادان تھا ۔ اپنی زندگی اور امرت کے لیے اس نے بتھر سے مدد مانگی اس کی منتیں کیں ۔ اسے پوجئے لگا ۔ پتھر کو اس نے حسین ترین روپ سجھا اس لیے کہ اسے بھین تھا کہ دنیا میں پتھر سے کواس نے حسین ترین روپ سجھا اس لیے کہ اسے بھین تھا کہ دنیا میں پتھر سے

اس کے ساتھی انسان ہی نے مارڈالا۔ پہلاسنگ تراش: - یہ غلط ہے -اسے کوئی ہنیں مارسکتا -وہ پتھر کو ہنیں اپنی شکتی کو سب سے بڑی شکتی سجھتا ہے -وہ انسان مرا ہنیں -زیدہ ہے -

بڑی کوئی شکتی ہنیں اور وہ شکتی اسے موت سے بچالے گی مگر . مگر اس دیوانے کو

ا یک شکل میں ہنگیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کی شکل میں جیبے میں روز دیکھتا

دوسرا سنگ تراش: - تو بھر پہاں کیاد یکھنے آئے ہو؟

پہلا سنگ تراش ۔ یہاں میں دیکھنے آیا ہوں اس انسان کی نظر کا کمال حبے تم اندھالتحجیتے ہو۔اس انسان کا بلند حوصلہ اوراس کی ویر تا جیبے تم ڈرپوک کہتے ہو

اس انسان کی شکتی حب تم موم کا پتلا سمجیتے ہو، اس انسان کی امر تا حبے تم

موت کا کھلونا سمجھتے ہو میں یہاں دیکھنے آیا ہوں اس انسان کو جس نے گنجان اور تاریک جنگوں کواپنی نظر کی روشنی ہے جگرگادیا ۔ وہ انسان جو بڑی بڑی

پچانوں کو کھلونا سجھ کر اچھالتار ہاان سے کھیلتار ہا۔ جس نے ان پتھروں کواپنی

ہمت اور طاقت کی گرمی سے بگیھلا کر موم بنادیا ۔ اور اس موم کارنگ وروغن

بناکر ان می چنانوں کو حسن دیا، روپ دیا، رنگ دیا ۔ ایک طویل زندگی اور

امرتادے دی ۔

ووسرا سنگ تراش: بری چھوٹی سمھے کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ تمہیں تو

یہ بھی ہنیں معلوم کہ جس انسان کی تم باتیں کررہے ہووہ کب کا مرحیا۔اس

نے ان بڑی بڑی پھانوں کو تو موم بنادیا لیکن خود پتھر بن گیا ۔ بس ایک پتھر

جبے مچرکوئی دوسرا تراش نہ سکا ۔ اس نے ان چھانوں میں مقید کی حسین

شکلوں کو آزاد کر دیالیکن اپنے آپ کو آزاد نہ کرسکا ۔ ان بدشکل چٹانوں کو حسین

روپ اور رنگ تو دے دیا مگر اپنے آپ کو وہ کوئی رنگ روپ نہ دے سکا - ان

پتھری مورتوں کو اس نے دنیا تھر کی شہرت بخش دی مگر خود گمنامی کی کھائی

میں پڑا سسک سسک کر دم توڑ دیا۔ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ مرگیا۔ وہ مرگیا۔

پہلا سنگ تراش - یہ سب کچ متہارا وہم ہے، متہارا خیال خام ہے - یہ سب کچ متہارا بڑھا پائم سے کہلوا رہاہے ۔

دوسرا سنگ تراش: - (طنزیه بنسی کے ساتھ) بڑھا پا! بڑھا ہے کو تم کیا

تھوگے نوجوان، یہ بڑھاپاانسان کی عقل کی جوانی ہو تاہے جوانی۔

: - پیملا سنگ تراش - بیه مجمی متهارا و بهم ہے ، ایک کچا لقین - ہر بوڑھا

کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو جوان سمجھ لیمآ ہے ۔ اور جب تک کہ لفظ جوانی اس کی زبان پر نہ آئے اس کی زبان کا مزہ ہی ہنیں بدلیا ۔ متہیں کیا معلوم کہ

انسان نے آج کل زندگی کو کتنالذیذ بنادیاہے ۔ کتنا حسین اور نوجوان بنادیاہے اس نئی دنیا کے بنانے والے نئے انسان کوئم نے دیکھای کہاں ۔

دوسرا سنگ تراش: -(طنزسے) نیئے انسان کواس نیئے انسان کو بھی میں

روز دیکھتا ہوں ، اور ، اور یہی سجھتا ہوں کہ وہ انسان توہے مگر اس کے سینے

میں انسان کادل ہنیں، اس کی نظر انسان کی نظر ہنیں، وہ انسان توہے مگر اس کارنگ روپ انسان کارنگ روپ ہنیں ۔ وہ انسان توہے مگر وہ انسان ،

انسان مہنیں ۔

پہلا سنگ تراش - یہ بھی مہاری نظر کا دھوکا ہے ۔ مہاری محدود نظروں نے بھی چند مورتیں ویکھی ہیں بھی نظروں نے بھی چند مورتیں ویکھی ہیں ۔ بھی چند رنگ روپ ویکھے ہیں بھی نقوش ویکھے ہیں ۔ تم ہنیں دیکھ سکوگے کہ نئے انسان نے کتنے نئے اجنما بنا ذالے ہیں ۔ دالے ہیں ۔

دو سرا سنگ تراش: - ( نرمی سے بنستے ہوئے ) اجنتا تو اس نے کئی بنا

ڈالے ہوں گے، مگرالیااجنتاب کہیں نہ بن سکے گا۔

پهلا سنگ تراش: - الساا جنباً! (چاروں طرف نظر ڈال کر) السابی اجتنا

بنے گا۔ لیکن اس کے رنگ روپ نئے ہوں گے اس کے نقش و نگار نئے ہوں گے اس کے نقش و نگار نئے ہوں گے حسن نیا ہوگانئے ہاتھ۔ نئی نظرا ور نئی محنت ایک نیا اجنما بنائیں گے

جس کا حسن ہمارا حسن ہوگا ۔ جس کا نام ہمارا نام ہوگا، اس کی ہر مورت

ہمارے ساتھ جیے گی ، ہمارے ساتھ بنسے گی اور میر اسی سارے اجنتا کا ایک

ایک نقش ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ (چطان کے قریب جاکر دونوں باتھوں سے چطان کو بکڑ لیساہے) آج ہی اس پرانی چطان کو تراش کر ایک حسین

ہا سوں سے پیجان کو چربین ہے اس پرای پین کو کران کراہیں۔ مورت بنادوں ، اور شئے اجنتا کی بنیاور کھ دوں ۔

(پیچھے سے اسی عورت کا ایک زور دار قبقہہ سنائی دیتاہے)

دوسرا سنگ تراش: - (قبقیے کو سن کر چونک جا تاہے) یہ کون ہنس رہا

پہلا سنگ تراش: - (اسی کھوئے ہوئے انداز میں) یہ نیا اجنتا ہنس رہا

ہے۔اجنتاکی جنتی جاگتی تصویر ہنس رہی ہے۔

(عورت کا قہقہہ اور بلند ہوجا تاہے۔ پہلا سنگ تراش بوڑھے کی طرف

حیرت سے دیکھتے ہوئے) دیکھو دیکھویہ وہی آوازہے ۔ وہی ہنسی ہے، جو میں نے سنی تھی، یہ وی رقاصہ ہے جس کے پیروں میں بندھے گھنگروں کی جھنکار

نے مجے بلایا تھا۔آواز بتأتی ہے کہ وہی آواز ہے جو مدت سے میری سماعت میں

بسی ہوئی ہے۔

(1 mo)

(ہنسی کی آواز کے ساتھ ساتھ گھنگروں کی دھیی دھی چھنک بھی سنائی دیتی ہے جورف تدرف تریب آری ہے) دیکھو، دیکھو، وہ آری ہے۔

دوسرا سنگ تراش: - لیکن اتنی رات گئے یہاں کونی کیپے آگیا؟ بہآو، یہ

کون ہے ا

( ہلکے ہلکے سروں میں وہی گیت کورس کی شکل میں لیس منظرے ابجر تا

ہے ۔ گیت کے ساتھ ستاری دھیی لے اور طبلے کی ہلکی تھاپ بھی جاری رہتی ہے جب کورس کی آواز زیادہ واضح ہوجاتی ہے توایک حسین ٹوجوان عورت

ہے بہب ور س م اوار ریادہ وال ہوجان ہے وایت ین و بوان مورت ہندہ نیب لباس عصف ہوئے بڑی ہی وجاہت اور متانت کے ساتھ

چٹان کے پیچھے سے اسٹیج پر آتی ہے ۔ لباس سر تا پاسفیدہے (کوئی موزوں لباس

جب وہ اسٹیج پر آجاتی ہے تو کورس بہت ہی دھیما ہوجاتا ہے اور رفیۃ رفیۃ بند

ہوجاتا ہے ۔ دونوں سنگ تراش اس شکل کو دیکھ کر حیرت زدہ انداز میں

وهیرے وهیرے پیچھے ہٹتے ہیں)

عورت: - (بہت ہی متانت سے لیکن کہیج میں تھوڑا طزلیے دوسرے سنگ تراش سے مخاطب ہوتی ہے) تم مجھے ہنیں جانتے ؛ مجھے ذرا غورسے دیکھو۔

( علے سنگ تراش کی طرف اشارہ کر کے ) ان سے کیا پوچھتے ہو۔ تم نے میرے

ساتھ صدیاں گزاردیں - ذرا نظرا ٹھاکر دیکھو کہ میں کون ہوں ۔ دوسرا سنگ تراش: - (غورے اسی حیرت زدہ انداز میں دیکھتے ہوئے

رگ رک کر) لیکن.... لیکن....

عورت: - (بڑھے کی حیرت پر لطف اٹھاتے ہوئے ہنستی ہے - اس کی

بات کاٹ کر) تم مجھے ہنیں پہچان سکتے ؛ اتنے سال پرانی آنکھیں روزی ویکھی بھالی شکل کو پہچان نہ سکیں ؛ کتنی عجیب بات ہے!

دوسراسنگ تراش: - (عورت كوبهت غورے ديكھتے ہوئے) ہال... سي

همهس چېچان رېا هول تم.... تم تو....

عورت: - ہاں، ہاں - میں - میں وہی ہوں، حب تم نے سالہا سال سے اپنے خیالوں کی زنجیر میں حکر سے رکھا میں وہی ہوں حب عہماری نظریں نہ جائے کہ سے ملاش کرری ہیں -

ووسرا سنگ تراش: - (کچھ کچھ چکچان لینے کے امداز میں) ہاں ... ہاں -لیکن متہارا مقام تو صرف میرے خیالوں میں تھا متہارا وجود تو صرف میرے

تصور میں تھا،اور بھر متہاری شکل تو....

عورت: - (بات کاف کر) میری شکل! میری شکل بدلی مہنیں، میری شکل وی ہے جب ہوار بارتم نے اپنی آنکھوں سے نگایا - بید وہی شکل ہے جو متہارے پتھر ملے دل کی وھوکنوں میں زمانے سے قبیرے -

دوسرا سنگ تراش - بال ، بال تم تواب بھی میرے دل کی دھرد کمنوں

این قید ہو۔ میری سانسوں میں بسی ہوئی ہو۔ تم جھے ہدا ہنیں ہو۔ مگر آج متہیں دیکھ کر ایسا محسوس کر تا ہوں ، جسے تم اجنبی ہو۔ آج متہارا روپ بدلا ہوا ہے ، انداز بدلا ہوا ہے لیکن یہ میری کلاکی سچائی ہے ، میری صلاحیتوں ک

معراج بہترین آج اپنی نظرسے جیتی جاگئی شکل میں دیکھ رہا ہوں -زورسے

ہنستاہے) تم میری امر تا ہو، اجنٹاکی زندگی ہو ۔ (بے حد خوش ہوکر) مجھے لیتین

تھا میں ہمہیں ضرور پالوں گا۔ میں نے ہمہاری مگاش میں بڑی بڑی چطانوں کو اپنے راستے سے مطادیا۔ میں نے ہمہیں کتنے ہی ماریک غاروں میں ڈھونڈا۔ میں نے ، ہمہاری مگاش میں دن رات ایک کر ڈالے ۔ ان چطانوں کے ، ہاں میں نے ، ہمہاری مگاش میں دن رات ایک کر ڈالے ۔ ان چطانوں کے ساتھ صدیاں گزاردیں ، صرف اس امید پر کہ تم ضرور ملوگی ۔ اور آج آخر تم مل گئیں۔۔۔آو۔۔

(عورت کی طرف دونوں ہاتھ پھیلائے ہوئے برطاہے ۔ جوش اور خوشی سے ہاتھوں میں رعشہ آگیاہے)

عورت: - (کچی پیچھے بٹتے ہوئے) کم ہرو - اب مہارے یہ کانپتے ہوئے ہاتھ کھینے لیتا ہے) ان بوڑھے ہاتھوں کی میں ہاتھ کھینے لیتا ہے) ان بوڑھے ہاتھوں کی میں عزت کرتی ہوں - ان ہاتھوں سے کھیے بیار ہے - مہاری صلاحیتوں کی میں قدر کرتی ہوں - ان ہاتھوں سے کھیے بیار ہے - مہاری کلاکو میں بہت مہان سبھتی ہوں - لیکن آج ہم نے جھوٹ کہا - ہم نے کھیے دیکھ کرید بھلادیا کہ مہاری نظر میں میراید روپ بنیں تھا - یہ رنگ بنیں تھا - یہ حسین لباس بنیں تھا - کھیے معلوم ہے تم نے کھیے اپنے خیالوں میں اس لیے قیدرکھا کہ مہمیں بھے سے بیار تھا - اپنی دھراکنوں میں اس خیالوں میں اس لیے قیدرکھا کہ مہمیں بھے سے بیار تھا - اپنی دھراکنوں میں اس

لیے چپپانے رکھاکہ مہیں میری لگن تھی۔ (نوجوان سنگ تراش پرایک اچلی سی نظر ڈال کر) لیکن آج کسی کی آواز نے سادیا کہ مہمارا سمئے بہت گیا ہے آج کسی کی آواز نے بان چطانوں کے دل کو بھرسے جیسے دھوکن کا احساس دلادیا آج اسی آواز نے ان چطانوں کے دل کو بھرسے جائیوں میں جھنکار پیدا کردی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اجنتا بھرسے جاگ رہا ہے ، نئے رنگ روپ کے ساتھ اور نئی معلوم ہوتا ہے کہ اجنتا بھرسے جاگ رہا ہے ، نئے رنگ روپ کے ساتھ اور نئی

جھنکارکے ساتھ۔۔۔۔ اس آواز نے کھیے آن پیٹان سے نکال کر آزاد کر دیا۔
دوسرا سنگ تراش: ۔ لیکن وہ میری ہی آواز ہے جو تجہیں زندگی دے
سکتی ہے ۔ وہ میری ہی آواز ہے جو مجہار بے پائلوں کو سریلی جھنکار دے سکتی
ہے ۔ کھیے غلط نہ بھو ۔ تم میرے ان رعشہ دارہا تھوں کو میرے بوڑھے بجرے
کو نہ دیکھو تم میرے ان جھکے ہوئے شانوں کو نہ دیکھو جو وقت کے بوجھ تلے
دب کر بھک گئے ہیں ۔ تم میرے اس دل کی آواز سنو جو اب بھی متہار ہے ہی
مام کے ساتھ و ھڑکا ہے ۔ میرے دل کی اس آس کو دیکھو جو سالہا سال سے
ایک گھاؤ بن کر میرا خون پیے جارہی ہے۔۔۔ دیکھو میرے دل میں اب بھی
وہی تیش ، وہی گرمی ہے جس نے کبھی ان بڑی بڑی پیٹانوں کو پھلا کر ان

ی آ واز ہے جس نے متہیں آج آزادی بخش دی ہے ۔ پیملا سنگ ٹراش: - (عورت سے مخاطب ہو کر) ہنیں - وہ میری آواز تھی جس نے منہیں ابھی ابھی ہنسنے پر مجبور کیا تھا - میری بی آواز سن کر ٹو متم

حسین مورتوں میں ڈھال دیا تھا۔ مجھے اس طرح دور نہ کر دو۔ وہ صرف میری

ا بھی ہنس ری تھیں ۔ مجھے لیتین ہے تم مجھے جانتی ہو۔ میری ہی آواز نے ا بھی امجھی متہاری پائلوں میں حرکت پیدا کی تھی جبے سن کر مجھے لیتین ہوگیا کہ

اجنتا پھرسے جاگ اٹھاہے۔

دوسرا سنگ تراش: - یہ سب غلط ہے - یہ نوجوان تمہیں بہکارہاہے -تم ہنیں جانتیں یہ کون ہے - یہ وہی نیاانسان ہے جودولت اوراقتدار کی ہوس

میں اجنتا جسی امر کلا کو ملیامیٹ کرنا چاہتا ہے ۔ زمین اور پیسے کی خاطر اپنی

ساری ہتندیب کو مطاوینا چاہا ہے ۔ اجنماکی ان حسین مورثوں کو اینے بھائی کے خون سے رنگنا چاہتا ہے ۔ اس کی آواز کے قریب بھی آوگی تو متہاری پائلوں کی سر ہلی جھنکار ہولناک پیتوں میں بدل جائے گی ۔ اس آواز کے پیچھے مباہیاں ہیں، بربادیاں ہیں، آہیں ہیں، چیخیں ہیں ۔ اس آواز کے پیچھے بڑی بڑی توپوں کے دھماکے ہیں ۔ جواجنتا کے ان حسین شیش محلوں کو چکناچور کردیں گے ۔ اس آواز کے پیچھے آگ بی آگ ہے جو متہارے اس رنگ روپ کو جلا کر بھسم کر دیے گی ۔ بھیرا جنٹا کا کہیں نشان نہ رہے گا ۔ کوئی نہ جان سکے گا که کبھی اس دھرتی براتنی حسین دنیا بھی بستی تھی۔ دیکھو خبردار، اجنٹا کی شائتی کواس آ دازہے بچائے رکھنا ۔ عورت: - (بلندآواز میں) البیتا ہنیں ہوگا ۔ کھیے لیٹین ہے ، مکھے یہ آواز دھوکا ہنیں دے، گی ۔ یہ آواز تھیے میری اپنی معلوم ہوتی ہے۔ دوسرا سنگ تراش: - تمتہیں دھوکا ہواہے - تم بھن اس نئے انسان کے

فريب سي آگئي ہو۔

يهلا سنگ تراش - تم محكم غلط محك رب مو - ي يو چو تو محكم تم س ہمدردی ہو حلی ہے ، مجھے غلط نہ سمجھو ۔ تم جس انسان کی بات کرتے ہو وہ

انسان مررہاہے، تم جس آوازے ڈرتے ہو وہ آواز مرری ہے - اب وہ آواز لبهی بھی نه ابھر سکے گی ۔ مجھ پر بھروسه رکھو میں وہ انسان ہوں جو متہاری

عزت کرتاہے متہیں مہایرش سجھتاہے، اور متہاری مہان شکتی کو دل ہے مانیا

دوسرا سنگ تراش: - (طنزأ) تم میری عرت کرتے ہو، محج مها پرش تحصِّتے ہو، میری شکتی کودل سے مانتے ہو۔ تم ایسا ہنیں کر سکتے تم کبھی ایسا ہنیں كرسكتے \_(درد تجرے ليجے ميں) تم محجے جانتے ہى كہاں ہوجواليها كرسكو، ذرا بلند آواز میں ) تم نے خون سے بھرے زخی ہانتہ کماں دیکھے ۔ تم نے جلتی ہوئی آنگھیں اور درد سے پھٹتا ہوا دل دیکھای کہاں ۔ تم نے میرا اصلی روپ ہنیں دیکھا تم نے دیکھاہے ان خوب صورت نقش و نگار کولیکن ان کے پیچھے تھیے ہوئے چہرے کی جھریاں کہاں ویکھیں تم نے دیکھی ہیں یہ پتھر کی تحسین مورتیں ۔ لیکن ان بھروں کے پیچھے دردے دھرکتے ہوتے دلوں کو کماں د کیھا۔ تم نے دیکھے ہیں یہ حسین بدن، یہ حسین دست ویالیکن ان کے پیچھے تھکن سے مدھال ہاتھ یاؤں کہاں دیکھے ۔ (جیسے دلی کرب میں بسلا ہو۔۔ آواز بحراكي ہے ۔۔ ڈوبے ہوئے لیجے میں) دیکھو، دیکھو میرے دل میں ایک زخم ہ، بہت گہراز خم - یہ اس غم کا نشان ہے جس کا اظہار کرنے کرنے تک میری زبان بند کردی گئی ۔ میری زبان پتھر بن گئی ۔ میری کامیابی کو، میری کامرانی کو دیکھو کہ میری کلانے دنیا بھر کی شہرت حاصل کرلی ۔ مجھے کتنی زیادہ خوشی منہ ہونی چاہئے لیکن وہ خوشی میرے دل میں ایک زہر ملاغم بن کربس گئی ۔ مجھے بیہ غم ہنیں کہ دنیانے محجے بھلادیا محجے بیر ثم ہے کہ محجے میرے فن نے میری اپنی ظلیے بھلادیا۔

عورت: - (متاثر ہوکر)

محج معاف کردو، میں نے عمبارے ول کو بہت دکھ دیاہے - لیکن میں

اليها محسوس كرتى مول جيسي مي مجبور مول ، محمد مين اب وه شكتى منين كه

متہارے قریب آسکول - کھیے معاف کردد -

دوسرا سنگ تراش: - (عورت كوحسرت بحرى نظرے و كي بوئے)

تم جھے معافی مانگتی ہو؟ جھے ؟ (درد بھرے اندازے ہنساہے) آخر متہارا

ہتھردل بھی بگھل گیا۔۔۔ دیکھاتم نے میری بوڑھی آواز میں گتی شکتی ہے! عورت: مجھے انکار ہنیں - تم نہ سمھ سکوگے کہ متہیں میں کیا سمجھتی

مورت - بے العار ، یں - م نه بھ وے مد ، یں یں یہ العار ، یوں - متمہارے دل کی آگ ہی نے تواس چیان کو پکھلادیا تھا جس میں میں قید

- 15<sup>th</sup>

دوسرا سنگ تراش: -(دل کو سہلاتے ہوئے) میرے دل کی آگ!

میرے دل کی آگ اب: محربی ہے - میں اب نہ کھوں گاکہ تم میرے قریب آو

اب ﷺ رہے تم میرے قریب نہ آسکوگی ۔ ساری دنیانے تھے بھلادیا لیکن اب

اب فاق م يرك ريب مدر ال المان كالمان كالمان كالمان المان المان كالمان المان ا

سکوگی - (نوجوان سنگ تراش سے) اے نئے انسان ، اجنباً کا یہ جیباً جاگیاً حسن

مجے بقین دلارہاہے کہ تیرے ہاتھوں میری کلاا مر ہوجائے گی ۔

(اینا ول سہلاتے ہوئے وهیرے وهیرے والیں حلا جاتا ہے ۔ پہلا

سنگ تراش اسے جاتے ہوئے دیکھ کراس کی طرف تھوڑا سابڑھ کررک جاتا

ہے ۔ عورت مغموم سرجھ کائے کھڑی ہے ۔ لیس منظر سے وھیے سروں میں وہی کورس گایا جائے)

ا ہیں ہے ۔ پہلا سنگ تراش: ۔ (اس طرف رخ کیے ہوئے انداز میں) اجنہا کلاکار ۔

تو ا مرہے تو لافائی ہے - تونے اپنی کلاکی شکتی نئے انسان کو سوئپ دی ہے (عورت کی طرف رٹ کر کے) اب نیاا جنتہ گا۔ اس دھرتی پر ایک نئی دنیا بنے گی ۔ ایک نئی دنیا جس میں حسن ہی حسن ہوگا اور شانتی ہی شانتی ۔ اور (عورت کے چہرے کے قریب دونوں ہاتھ لے جاکر) اور اس چہرے کا امر

روپ .....(عورت یک فخت چکھے ہٹ جاتی ہے) عورت: - (دهیرے دهیرے پیچھے بٹتے ہوتے) بہنیں - ابھی میرے

قریب نہ آنا۔ ابھی میں متہارے قریب منیں آسکتی۔ (چطان کے چھیلے حص

کے قریب جاکر) تم مجھے بلانا، میں آوں گی ۔ مجھے آواز دینا ۔ میں اسی چٹان سے

ٹکل آؤں گی۔ (کینٹے ہوئے چٹان کے بینچیے غانب ہوجاتی ہے)

(پہلا سنگ ٹراش کچھ آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ بھیلا کر چٹان کو بکڑ لیٹا

ہے اور پیکے کی طرح پھان کو کھوٹے انداز میں دیکھٹارہ جا تاہے)

(كورس كي آواز کچي تيز ہوجاتی ہے)

## شام تنهائی

(۱) عاوره. وعرمهمال

الم عاتم عمره ١٠٠٥ سال

(٣) كبير چند كبير شاع عمر ٢٠٠٠ سال

m) جاگيردار عمره سال

(a) بیتای - سکھلال عمر ۲۹ سال

(٢) مسزفياض عمر ١٠٠٠ سال

یہ سب خوش حال کھ انوں اور اونچی سوسائٹ سے تعلق

ر کھتے ہیں

(٤) بيرا عمر ١٠٠٨ل

(عادرہ کے انداز گفتگو سے اور ان موضوعات سے جن سے وہ دلحی کا اظہار کرتی ہے، صاف ظاہر ہو تا ہے کہ وہ ایک بہت ہی موڈرن میسٹ کی عورت ہے اور او تی ہو سائٹی سے تعلق رکھتی ہے ۔ اس دقت وہ لینے جدید ترین طرز کے ڈرائینگ روم میں عاتم سے مصروف گفتگو ہے ۔ ڈرائینگ روم میں عادرہ سے قریب ہی روم میں حاتم سے مصروف گفتگو ہے ۔ ڈرائینگ روم میں عادرہ سے قریب ہی میلیفون سٹ رکھا ہے اور ملازموں کو بلانے کے لئے کال بل موج بھی ہے)

ماورہ: (ایک ولچیپ بنسی کے ساتھ) ۔ اچھاتو جاتم، اب تم ہی بناو تہاری کسی بات پر مجھے بجروسہ آئے تو کسیے ؟ آج تو میرے سامنے تم نے صاف صاف کہہ دیا کہ تم بات پر مجھے بجروسہ آئے تو کسیے ؟ آج تو میرے سامنے تم میری صورت کہ تم کم بھی دی ہے کہ زندگی بجراب تم میری صورت کہ تم کم میری صورت بھی نہیں دیکھو گے ہے ۔ وار دھمکی بھی دی ہے کہ زندگی بھراب تم میری صورت بھی نہیں دیکھو گے ہے ۔ وار

عاتم: (سنجیدہ لیچ میں) ہاں ، یہ بالکل کے ہے ، تمہاراخیال بالکل درست ہے۔ عاتم: (سنجیدہ لیچ میں) مادرہ = دیکھوتو، نفرت بھی کسیا جذبہ ہوتا ہے! واہ - (مضحکہ اڑانے کے انداز میں ہنستی ہے) - لیکن تم یہ سمجھتے ہوکہ مہماری اس دھمکی سے میں ڈر

جاوں گی، گھبرا جاوں گی۔ ؟ ہنیں، بالکل ہنیں ۔ سنواکر تم کو جھے نفرت ہے

تو گھے بھی۔۔۔۔

حائم: (اس کی بات کاٹ کر) بس، بس میں خوب سبھر رہا ہوں تم کیا کہنا چاہتی ہو۔ لیکن یادر کھو نادرہ، متہارے اندر محبت کا جذبہ بھی میں نے ہی بیدار

کیا تھا۔اورآج نفرت کا حذبہ بھی میں ہی پیدا کر رہا ہوں۔

نادرہ: واہ ، کیا نبی تلی بات کہدی متم نے ۔ لیکن میرے پاس

متہاری اس بات کی کوئی اہمیت ہنیں ۔ تم نے مجھے چاہاتو میں نے بھی تم کو لپند کیا ۔ لیکن آج تم جھے نفرت کرتے ہو۔ تو میں بھی تم سے نفرت کرتی ہوں ۔

علوآج يه قصه ختم اوا اپن محبت كى بات آج يون ختم بوگن - (زور سے الس

دیت ہے) واہ، لطف آگیا واقعی مزاآگیا۔ لیکن آج میری سالگرہ کی دعوت میں آئے ہوتواس مبارک موقع پریہ کیا منوس بات چیردی تم نے۔ حلوکھ دلچیپ

باتنیں کریں ۔

حائم: لیکن مادرہ ، کی کی بماً و مادرہ ، کیا واقعی متہارے گئے یہ لیٹین بے حد خوشگوارہے کہ ہماری بات ختم ہوگئ ؟

ادرہ: (ایک زوردار قبقہہ لگاکر) اربے مچرکیوں انسی بات کرتے ہو۔

اگر متہارا یہ خیال ہے کہ میں متہارے اس تھاٹ باتھ، متہاری بے پناہ

دولت اور اس شاندار زندگی کے لالچ میں متہمیں کھو دیننے کے خیال سے

پکھاوں گی تو تھم ملاایہ خیال ایک دم غلطہ ۔ بے معنی ہے (ذرا سرد لیج س)
سنو، میں اپنے پورے ہوش و حواس کے ساتھ اور ایک لذت ہم ہے لئین
کے ساتھ کمہ رہی ہوں کہ مہمیں شاید جھے اتنی نفرت ہنیں ہوگی جتنی مجھے تم
سے محسوس ہونے لگی ہے۔

حاتم: (بات کی تلخی کو محسوس کرتے ہوئے) یہ بات ہے ؟ یہ تم تی کہد رہی ہو۔ الیکن ۔۔۔۔ لیکن مادرہ (کچھ ہجہ بدلتے ہوئے) تم نے یہ بات کچھ اتنے صاف اور شفاف انداز میں کہد دی ہے کہ متہاری آنکھوں کی جبک مجھے بچر بہکارہی ہے۔ بی چاستاہے کہ ایک لمحے کے لیے بچر لوٹ کر متہارے قریب بہکارہی ہے۔ بی چاستاہے کہ ایک لمحے کے لیے بچر لوٹ کر متہارے قریب آجاوں ۔ جب ایک حسین عورت کے دل میں، چپی ہوئی بات اس کی زبان پر آجاتی ہے تو اس کی شخصیت میں کتنا جلال اور کتنا وقار آجاتا ہے جسے ساری کائنات کو اپنے قدموں پر جھکالے ۔اف تم، نادرہ، بی کہتا ہوں ۔

مادرہ: (دلحیب انداز میں ہنستے ہوئے) دیکھو جاتم، متہاری اس بات پر اس خوش رنگ گلدان سے یہ ترو تازہ پھول نکال کر میں اپنے گال پر سہلا رہی ہوں تاکہ مجھے کھنڈک محسوس ہو، سکھے؛ لقین مانو، میں متہیں متہارے . دوسرے ہمام ساتھیوں سے کچے زیادہ ہوشیارا ورمنگار بھی تھی لیکن تم بھی ان سب کی طرح رو کھے پھیکے اور بدمزہ آدمی نکلے ۔ (ہلکی ہنسی) ۔ خیر تم کواس وقت میری ان کڑوی باتوں کے جواب میں انھی سی گرم گرم اور میٹھی چائے کی ضرورت ہے ۔ بیٹھو، میں ابھی چائے منگوادیتی ہوں ضرورت ہے ۔ بیٹھو، میں ابھی چائے منگوادیتی ہوں (کال بل کی آواز، بیرا داخل ہوتاہے)

بيرا: حضور -ادرہ: بیرا، صاحب کے لئے چائے لے آو

بيرا: المجى لا ياحضور -

ادرہ: اور میرے لئے تھنڈا پانی لے آو - (حاتم سے ) کیوں حاتم کھے

کھاوگے بھی؟

حاتم: میرے پاس اتنا وقت ہنیں کہ متہاری چائے گاانتظار کرسکوں -

اب میں چلتا ہوں ۔

ادره ارب بس، اتنی می بات پر بگرگئے ؛ اچھاچائے نه سی کھے اور۔ حاتم: بني ، مين كي بني پيول كا - مين اب ايك منت بهي شهرما

مہنیں جاساً۔

نادره: ایک منٹ بھی تھہرنا ہنیں چاہتے؟

حاتم: ہاں، میں جارہا ہوں اور شاید بچر کبھی بیماں ہنمیں آوں گا۔

ادره: (بنسة موئه) تم آوك اور ضرور آوك - اوراس طرح آوك

جس طرح ہمیثیہ آتے رہے ہو ۔ لیکن اب اگر جانا ہی چاہتے ہوتو ملے جاو ۔ چائے تو پی لویا بھر میری سالگرہ کی تھوڑی سی شراب ہی سبی (ہلکی سی ہنسی)

حاتم: (اسی انداز میں) ہنیں میں جارہا ہوں ۔

ادرہ: (جیسے اس کے قریب جاری ہے) ارے ، رے ، اس اعصر

ا تھا ہنیں ۔ بس تھوڑی دیر تھہرجاو ۔ (بیرے سے) بیرا، جاو، جلدی سے چائے

ك\_آو -

برا: کی حضور - (براطلاجاتا ہے) -ادره: اچپا بھئ چھوڑوان بدمزه بيار پريم كى بانوں كو - حلوكھ دير بنس بول کراس حسین دنیا کی باتیں کریں ۔آوا بیٹھٹو۔ حائم: (جسیے مادرہ کی طرف اپنی باہیں پڑھا رہاہے ۔ جذباتی انداز میں) مادرہ میرے قریب آو۔ ادرہ: (جسیے اس سے دورسٹ ری ہو) تم تو گھڑی بھر بھی یہاں تھہرنے کو میار بنیں تھے ۔ اور اب ساری زندگی بہیں بتانے کی کوشش کررہے ہو ۔ (لذت تجری ہنسی) حاتم (کچے بے چینی کے عالم میں - جیسے کوئی بات کہنا چاہماہے لیکن کہد ہنیں سکتا)۔ دیکھو۔۔۔۔ دیکھو نادرہ ۔ تم نے آخر۔۔۔۔ تم نے آخر کیا سجھ رکھاہے تھے ہ نادرہ (اسی ہنسی کے ساتھ)کچھ بھی ہنیں۔ حاتم: (زچ ہوکر) افوہ مادرہ - تم --- تم ایک انسان کی زندگی سے تھیل رہی ہو۔ دیکھو نادرہ ۔ میں تنگ آ حیا ہوں ، میں بھی متہارے مرحوم شوہر رئیس کی طرح زہریی کراپنی زندگی کا خاتمہ کرلوں گا۔ ادرہ: ( یک فت، سنجیدہ ہوکر) کیا کہاہے؟ رئیس مرحوم و وہ میرے شوہر ﷺ ( یکھت زور سے قبقہہ لگاتی ہے ) تھی تھی تھی ، کسی بدمزہ باتیں ---- یہ سبکچے مذاق ہنیں ہے - میں تم سے ایک حاتم: دیکھو مادرہ سوال يو حچينا ڇاسٽا ہوں ۔

نادرہ: (مُرِّاطمینان کیج میں) تو ذراآرام سے بیٹھو - جوجی میں آئے پوچھو لیکن جو سوال تم جھے ہو چھنا چاہتے ہو۔شایداس کا جواب میں نے عظے ہی

وے دیاہے - بعض جواب الیے ہوتے ہیں جو سوال سے عصلے ہی دے دئیے

--- 072

عاتم. دیکھونادرہ، میں تم سے جو کچھ کہنا چاہتا ہوں، تم اس پر عور کرو -

ئم ایک بے سہارا عورت ہو۔ ماناکہ زندگی کی ساری آسائشیں مہیں میرہیں لیکن عورت کاسب سے بڑا سہارا مرد ہوتاہے۔آج دمیا بھرکے لوگ تم کواپنے

ین دری مسبق بین بهافنا چاہتے ہیں ۔ اس لئے کہ تم بلاک حسین ہو، مغرور ہو - لیکن فریب میں پھافنا چاہتے ہیں ۔ اس لئے کہ تم بلاک حسین ہو، مغرور ہو - لیکن

دن به دن تم بدنام ہورہی ہو۔۔۔ دیکھو، اس سے قبل کہ وقت ہاتھ سے نکل

جائے۔کوئی فیصلہ کرلو۔ مادرہ: (زورزورسے ہنستی ہے اور ہنستی ہی حلی جاتی ہے۔۔۔) واہ، واہ

بھی خوب، مجھے میری زندگ کے بارے میں فیصلہ کرنا سکھارہے ہو - اف،

کس قدر بورآدمی ہو۔۔۔(ابجہ بدل کر) لوچائے آگئ ﷺ چائے پی لو۔

حائم: تم سمجھتی ہوکہ تم اس طرح عمر بھر بھے سے کھیل سکوگی ؟ تم کو تقین ہے کہ میں اس طرح متہارے ہاتھوں میں کھلونا بنار ہونگا۔ ؟ تم غلطی پر ہو۔ تم

مجھے ہنیں جانتیں ۔

نادرہ: میں ہرآدمی کے متعلق اس سے آخری ملاقات تک اتنا ہی جانتی ہوں جتنا کہ اس کی پہلی ملاقات میں جان سکی ہوں ۔اس لئے کہ اس سے آگ

جلنتے کیائے اس میں کچے بنیں ہوتا۔ آو بیٹھو۔ چائے پی لوٹھنڈی ہوری ہے۔

سے بات تو یہ ہے کہ اگر میں تم کوزیادہ جاننے کی کو شش کرتی ٹوشاید تہم پی کب م کا بھلادیتی ۔ (ایک ہنسی کے ساتھ) لوچائے تو لو۔

حائم: تم يد مجھن ہو كه ميں ايك بدكار، بدمعاش اور آواره آدمى موں -

اور تم سے میل ملاپ کے قابل ہنیں ہوں۔

الده: (زورے بنستے ہوئے) تہمیں یہ غلط قبی کب سے ہوگئ، تم کو

معلوم ہونا چلہیے کہ میں صرف ان لوگوں کو لپند کرتی ہوں جہنیں دنیا بدکار، برمعاش اور آوارہ کہتی ہے۔اگرتم میں اس قسم کی کوئی خصوصیت ہنیں ہے تو

. پھر متہارے لئے میرے پاس واقعی کوئی مقام ہنیں۔

حاتم تواس کامطلب یہ ہواکہ پہلی ہی ملاقات میں تم نے یہ سمجھ لیاکہ

سی ایک بد کار آدی ہوں ؟ مادرہ: بالکل \_

حاتم: اور متہیں یہ نقین ہوگیا کہ میں ایک بدمعاش اور آوارہ آدمی

سوا ر

مادره: ہاں، پورا کتین ۔

حاتم: اوراس کئے تم تھیے بپند کرتی ہو؛ حادرہ: ہاں، ہاں، بالکل ۔

حاتم: توگويا ميں\_\_\_\_

نادره بمفیخان کیون ہو صاف صاف کہدو کہ تم وہی ہو جو میں سمحتی ہوں

بدمعاش، بدكار، آوارہ، فريبي، لطيرے ( زورسے بنستي ہے، مچر معنی خيز انداز

میں) واقعی تم تو گرو ہو گرو۔

حائم: لیکن نقین مانو ، مجھ میں یہ ساری برائیاں اس کئے ہیں کہ وہ تمہیں بیندہیں ورنہ ----

نادره: (طنزاً) ورنه تم تواصل میں ایک بہت ہی شریف آدمی ہو---

لیکن مجھے شریف اور نیک آدمیوں سے ایک رکھن سی آتی ہے ۔ (ہنستی ہے) دیکھو تم نے میرے لئے اپنی ڈھیرسی دولت لٹادی ۔ اپنی جوانی کے دو قیمتی

سال بے مقصد ضائع کردئیے ۔ لیکن ۔۔۔۔ لیکن ابھی تک تم میرے قریب

نہ آسکے ۔ اور جب بھی متہاری پیاس بڑھ گئی میں نے متہیں شراب بلادی ۔

( بھر ہنس دیت ہے) کی بتاوتم نے علے کسی عورت سے محبت کی ہے؟ حاتم: محبت ،کسی اور سے ،کبھی ہنیں -

مادرہ: لبھی ہنیں ؟ ( ہنستے ہوئے) کتنا صاف جھوٹ کہتے ہو۔۔۔ جھوٹ

عُج بہت لبندے۔۔۔۔لیکن تم یہ جانتے ہوکہ اگر تم نے عطے کسی عورت سے

محبت ہنیں کی ہے اور اسے دھوکہ ہنیں دیا ہے تو تم میری محبت کے قابل ہنیں ہو۔ لیکن مجھے معلوم ہے تم جھوٹے ہواسی لئے میں تمہیں لپند کرتی ہوں

اور بہت بپیند کرتی ہوں ۔

حاتم (خوش ہوکر) ادرہ، جب تم محجه اتنا بیند کرتی ہوتو تم اپنے دل کی

بات مُحِجِ کیوں ہنیں بٹادیتیں ۔ پر

مادره: ضرور بتآدو نگی –

حاتم لیکن کب ۔ صدیاں بت گئیں ۔ دیکھوا گر آج تم نے میری بات

کا صاف صاف جواب ہنیں دیا تو میں زندگی بھر پھر کبھی متہاری دہلیز پر قدم ہنیں رکھونگا۔۔۔۔ ملک بھر میں چھیلے ہوئے میرے لاکھوں کے کاروبار کو میں نے تباہ کر دیا صرف اس لئے کہ مجھے صرف متہاری دھن ہے، میں متہارا دیوانہ ہوں۔۔۔۔ میں متہارا دیوانہ ہوں۔۔۔۔ میں فربار چھوڑ کر میں متہاری دہلیز پر پرارہا۔ صرف اس لئے، موں۔۔۔۔ میں کھے ہنس کر صرف اس لئے کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ لیکن لیکن ہر وقت تم نے مجھے ہنس کر مال دیا۔

نادرہ: (زورسے ہنسنے لگتی ہے) تم نے سب کچھ کیا لیکن بھر بھی ایک کسر رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ تم نے جھ سے پہلے کسی عورت سے محبت بہنیں کی ۔ تم جانتے ہو، میری محبت جیتنے کے لئے یہ پہلی شرط ہے ۔

حاتم : اگر نمتہاری یہی شرطہ تو سنو، میں نے۔۔۔۔ خیر یہ سب مجھے فصول باتیں لگتی ہیں۔

ادرہ: (اس کی بات کالطف لیتے ہوئے) مردی فضول باتوں ہی سے تو

عورت کا دل بہلتاہے۔۔۔۔ تم کہتے کہتے کیوں رک گئے، صاف صاف کہہ دو کہ ایک ہنیں ، کئی عورتوں سے تم نے محبت کی ہے ۔ اور ان سب نے

بولائی کی ہے ۔ اور میری محبت جیتنے کے لئے تم ان ساری خوش نصیب

عور توں کے محبت بھرے خطوط صداقت ناموں کی طرح میرے سامنے پیش کرسکتے ہو۔۔۔۔ اگر الیمی بات ہے تو لیٹین مانو تم سے بڑھ کر میں اور کسی کو

حاتم: (زچ ہوکر) تم ایسای تجھ لو۔ تم جو چاہو سجھ لو۔ لیکن مجھے آج اور

الجهي صاف صاف جواب دو -

مادرہ: (ہنستے ہوئے) مرد کی جلد بازی اس کی نا بھی کا ثبوت ہوتی ہے --- ذرا صبر و اطمیعنان کے ساتھ بات کرواس طرح جھٹ خفا ہوجانا تو

--- روا سروا ہوجان و اسل عورتوں کی خصلت ہوتی ہے--- تم کو جواب چاہیے تو سنو، مہارا

جواب تھوڑی ہی دیر میں تم کو خود متہاری زبان سے مل جائے گا۔

حاتم: مجھے اتنا بے وقوف نہ سمجھو نادرہ کہ میں متہاری ان بے معنی

باتوں سے بہل جاونگا۔ کھیے ستجھنے میں تم نے بہت غلطی کی ہے۔

نادرہ: عورت کی خیریت اسی میں ہے کہ وہ کسی مرد کو صحیح سمجھنے کی

کو شش نہ کرے ۔ حاتم: خیر متہارے جی میں جو آئے کہو۔۔۔ میں جارہا ہوں۔۔۔ میر

. شاید کبھی تم کواپنی صورت بنیں دکھاوں گا۔۔۔۔ بس میں میہاری سالگرہ پر

ئتہارے لئے یہ تحفہ لے آیا تھا۔ بپند ہو تو قبول کر لو۔ میں اب چلتا ہوں۔ نادرہ: بس اتنی سی بات پررو ٹھ گئے۔۔۔۔ بھٹی متہارا تحفہ تو دیکھوں

---- ( خوشی کا اظہار کرتے ہوئے ) اوہ - یہ تو بہت قیمتی اور خوبصورت بار

ہے ۔ پچاس ساتھ ہزار کاتو ہوگاہی ۔ شاید میری دوستی کی تم یہ آخری قیمت ادا

كررى ہو - لو محجے قبول ہے متہارا تحفہ - ليكن كچ دير تو مھہر جاو - آج كي پار في

حاتم: ہنیں نادرہ، مجھے یہاں وحشت سی ہورہی ہے۔ ک

میں تم نه رہوتو کیا مزہ آئے گا۔

مادرہ: وحشت کسی ؟ میں جو تمہارے ساتھ ہوں ۔

حاتم: اوه ناوره، نادره تم، اپنی بات صاف صاف کیوں بہنیں کہد دیشیں ۔۔۔۔ میرے دل کی آواز سنو نادره ۔۔۔ یہ بار توایک حقیر ساتحفہ ہے۔ چاہو تو یہ دل، یہ جان یہ ساری زندگی متبارے قدموں پر پخھاور کر دوئی ۔ نادرہ: (زور سے بنستے ہوئے) کسی مجنولوں کی سی باتیں کر رہے ہو دل، چان، زندگی ۔۔۔۔۔ یہ تحفیے میری ہرسالگرہ پر ہر شخص پیش کر تا ۔۔۔۔۔ ول، چان، زندگی ۔۔۔۔ یہ تحفیے میری ہرسالگرہ پر ہر شخص پیش کر تا

ہے ---- لیکن مجھے السبے تحفوں سے کوئی دلحیبی ہمیں ۔ کوئی نئی بات کرو، نئی بات --- اتنے موڈرن آدمی ہو کر اتنا پراناعشق کرتے ہو۔ تم بھی عجیب

آدمی ہو۔۔۔۔ شاید متہاری اننی باتوں کی وجہ سے تم کو چھوڑنے کو جی ہنیں

حاتم (خوش ہوکر) ہے گئی ہو؛

نادروندل کی بات کمه رمی ہوں۔۔۔۔اگر واقعی تمہیں وحشت ہوری

ہے تودن کی ای واقعی چی باتیں بتادوں

حاثم: (ناورہ کے جمعیے قریب جاتے ہوئے ۔ جذباتی انداز میں) بہادو ملدہ، سربات مشاعد کے سے کوئی ہات نہ چھپاو

مادرہ: (اس سے جسے دور ہوتے ہوئے) اس طرح ہنیں۔۔۔۔ اب تو سالگرہ کے دوسرے مہمان آتے ہی ہوں کے اور بھرانسے رو کھے چھکے موڈسی تو دل کی کوئی بات زبان پر ٹھیک سے جمتی ہی ہنیں۔

حاتم: لیکن تم بیداتنے سارے لوگوں کو کیوں بلاتی ہو۔ مجھے بیہ بات بہند ۔ نادرہ: کھے زندگی میں یک رنگی لیند منیں ۔جی چاسا ہے میری زندگی میں ہر رنگ شامل ہوجائے۔۔۔۔ (کچھے کھوئے کھوئے انداز میں) قسم کے حادثے ہوتے رہیں ۔ قسم قسم کی پیچید گیاں پیدا ہوتی ہیں ۔ ہریل ایک نیا واقعہ پیش آئے ۔ ہر گھڑی ایک نیاتصور ہر گھڑی ایک نیا خواب ۔ مجھے بھی تو کہی بدی وحشت سی ہوتی ہے۔۔۔۔ (سنجمل کر) آو۔ ادھر چلیں۔ میں نے

آج کی پارٹی کے لئے اچھی سی اچھی شراب منگوائی ہے --- (جسیے آگے بڑھ رہی

اوره: (بات كاك كر) اب چپ بھى رہو - آو مير سے ساتھ -

(ٹیلیفون کی کھنٹی بجتی ہے ۔رسیوراٹھاکر)

ہلو سکریٹری ۔۔۔ ہمو۔۔۔ کون ہے ؛ ہوں ؛ کون آیاہے ؛ اوہ کمیر پتند م کبیر ----انھیں اندر بھیج دو -

عاتم : کون آیا ہے ؟ کبیر ؟ وہ متہارا شاعر ؟ مہنیں معلوم کیے کیے لوگ مہمارے پاس حلیے آتے ہیں بچ مانوان شاعروں سے تو مجھے کھن آتی ہے۔

ادرہ: (بنستے ہوئے) ارب وہ بھی کچھ السی بی بات متہارے بارے میں كمتاب --- اس لئے ميں تم لوگوں كى باتيں بدى دلحيي سے سنتى ہوں - وہ ا یک براشاع - تم ایک بوے برنس مین - واہ کیا ورائیٹی ہے -

حاتم لیکن ان شاعروں سے متہارا کیا تعلق ؟

نادره: وي جوتم سے ہے --- جانتے ہوآج وہ ضرور ميرى تعريف ميں

(100)

ایک خوبصورت تظم یا گیت لکھ کر لائے گا۔ خدا جانے وہ مجھے کیا تھم آہے۔ جھ سے کہ آہے تم ہی دراصل میرے فن کی جان ہو، روح ہو۔۔۔ اور۔۔۔۔

اور بچروہ اپنی نظم سنانا شروع کر دیہ آہے۔۔۔

حائم: تو تھیک ہے، مادرہ تم اس کی نظم سن لینا۔ میں تو حلا۔ مادرہ: اربے کہاں ؟۔

حاتم: او پرٹیرس پر بنیٹھ کر متہاراانتظار کروں گا۔(حلاجاتاہے) نادرہ: اچھاتو تم حلوب میں سب کو دہیں لے آتی ہوں۔

(کبیرآتاہے۔۔س کی گفتگو کا انداز بہت ہی دلچسپہے۔۔۔آتے ہی۔) کبیر: مادرہ ۔سنویہ تازہ بہ تازہ شعر بہاری مذر۔۔۔۔

> ہم تو جیستے ہیں تمہاری خاطر تم جو چاہو تو کہو --- مرجائیں

مادرہ: بھنی واہ کبیر صاحب - آج میری سالگرہ کے مبارک موقع پر یہ مرنے کی بات کھیے چیڑدی آپ نے ؛

کبیر: تم ہنیں جانتیں -ہم شاعروں کے لئے یہ مبارک لمحات ہی تو زیادہ خطرناک ہوتے ہیں \_\_\_ سنو\_\_\_

جی رہے ہیں مر مرکے ، ہم سے پوچھتے کیا ہو موت نے بتایا ہے ، رازِ زندگی کیا ہے

مادرہ: ( تالیال بجاتے ہوئے) واہ، واہ، واہ، کیا کھنے ۔ آج تو آتے ہی آتے آپ نے شاعری کے پٹاخے چھوڑنے شروع کر دئے۔ کبیر بھئی متہیں دیکھتے ہی خدا جانے کیوں جھ پر شاعری کا دوہرہ، تہرہ، موڈسوار ہوجاتا ہے ۔ بس می چاہتاہے میں شعر کہتا جاوں اور تم سنتی جاو۔۔۔ اگر اس طرح تم چپ چاپ میرے اشعار سنتی حلی جاوتو لیٹین مانو گھنٹے دو گھنٹے میں میراایک نیاد یوان تیار ہوجائے ۔

نادرہ: توآج آپ پورا دیوان سنانے کی تیاری کرآئے ہیں؟

کبیر (نادرہ کے قریب جانے کے انداز میں) دیوان سنانے مہنیں آیا ہوں متہاری نذر کرنے آیا ہوں ۔ دیکھویہ میرا حقیر تحفہ ۔ قبول کرلو تو سیکھوں گا میری ساری زندگی کام آگئی ۔

مادره: او مو - توآپ كانيا ديوان چپپ گيا--- مبارك -

کبیر بھیجے مبارک باد دینے سے پہلے ذرا اپنے ان خوبصورت ہاتھوں سے بیہ کتاب کھول کر دیکھو کہ درا صل کون مبارک باد کے قابل ہے -

مادرہ: (بری می حیرت سے) جی اید کیا ؟آپ نے اپنا دیوان میرے عام

سے چیپوایا ۔ لیتنی میں، لیتنی میں، گھڑی بھر میں شاع**رہ** بن گئی ۔

کبیر گھڑی بھر میں ہنیں جناب -آپ کوشاعر دینانے میں ہماری ساری عمر بہت گئی--- بائے

نادرہ: لیکن اس کی ضرورت کیا تھی ،ارگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے ، چھ پر ہنسیں گے کہ میں بھی شاعر ہب گئی ہائے ، مارڈالاآپ نے -

کبیر: تم تو خود ایک ایسا حسین شعر ہو کہ لوگ اسے صرف گنگناتے . گنگناتے ہی شاعر بن جاتے ہیں ۔ تم کو پیدا کرکے تو خدا نے دراصل خود اپنے

شاعر ہونے کا ثبوت دیاہے۔

مادره: لیکن اس طرح میں شاعرہ کسیے بن سکتی ہوں ۔ آ

کبیر جس طرح تم نے مجھے شاعر بنا دیا۔۔۔ میں نے متہیں صرف اس

کے شاع ہبنایا ہے کہ مجھے ایک شاعرہ ساتھی کی ضرورت ہے۔ شمہ

مادره: اوه، میں کمی مشاعر صاحب بھلااس بات کے لئے اتنی انتقک محنت و مشقت کی کیا ضرورت تھی ۔ محجے دو اچھے شعر ہی سنادیتے تو میں بخوشی۔۔۔۔

كبير: (خوش ہوكر ، اس كى بات كافيتے ہوئے) ۔ تو بخوشى تم ميرى

ہوجاتیں ہے۔۔۔ دیکھو نادرہ ۔

دیکھو ۔ لاو وہ دیوان ، میں تم کو کچے پڑھ کر سناوں ۔ دیکھو ناورہ ۔ تم نے کتنی حسین نظمیں لکھی ہیں۔۔۔۔۔

ماوره: معاف فرمائي كبير صاحب، يه آپ ميرى تعريف كررہ بيں يا

این\_- ؟

کمیر: (کچے چونک کر) کیا کہا ۔ اربے بھی تعریف مہاری ہویا میری ۔ ایک ہی تعریف مہاری ہویا میری ۔ ایک ہی تو بات ہے، (کچے حذباتی انداز میں) لیکن نادرہ، ہم کو تو اب قتل کر ہی ڈالو۔ آخریو بنی کب تک ؟

مادره: (بناوٹی انداز میں) ہاں کب تک، میں بھی سوچ رہی ہوں کب تک - آخر کب تک، بھنگ کبیرصاحب، آپ ہی ایک لمبی چوڑی نظم لکھ ڈالنیے ما اس نظم کاعنوان ہوگا۔۔۔۔ "کب تک" (101)

کبیر (کچھ لبحبہ بدل کر) آج بھر ہاتیں بنانے لکیں تم ۔ مادرہ: باتیں بنانے کاہی تو نام شاعری ہے کبیر صاحب۔ کبیر (کچھ چڑکر) اب چھوڑواس شاعری کی بات کو۔

مادرہ: بھتی خوب چیز ہوتے ہیں یہ شاعر بھی ۔ ایک تو بھے ہنا پو بھیے آپ نے مجھے شاعر بنادیاا وراس پر کہتے ہیں میں شاعری کی بات نہ کروں ۔

کے ب م ربارہ اور اس پرے بین یا ما سری باتیں ہو سکتی ہیں، نادرہ - کمیر شاعری ہے ہٹ کر بھی تو بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، نادرہ -

نادرہ: ہاں ، مگر ان باتوں میں ہمارے لئے کیا مزہ ہے ؟ بھر بھی ایک بات ضرور کموں گی کہ شاعر لوگ جب شاعری سے ہٹ کر کوئی دوسری بات

بات صرور ہوں کی کہ شاخر تو ک جنب شاخری سے بہت کر تو می دو سری بات کرتے ہیں تو واقعی بڑے دلجیپ ہوجاتے ہیں ۔

کمیر: ( ذرا قربت کے انداز میں) سے کمتی ہو ، تو لو آج سے متہاری دلچپی کی

خاطر شاعری چھوڑ دی**تا** ہوں ۔

مادرہ: ارے توبہ - بید کیاغضب کررہے ہیں آپ ؟آپ کی شاعری توہم رسال میں ا

دونوں کی زندگی کے لئے ضروری ہے ۔ کمین افدہ دادرہ مرد محترث اے میں کر سن میں مدروں

کمیر:افوه مادره، منه تم شاعری بی کرنے دیتی ہواور نہ ----

نادرہ: نہ محبت --- ہے نا ؟ اب آئیے میرے ساتھ - اوپر ٹیرس پر چلیں - پارٹی کا انتظام اوپرہے - میں نے آج کی پارٹی کے لئے بڑی ہی عمدہ قسم

کی شراب منگوائی ہے۔۔۔ شراب پیجئیے اور شاعری کیجئے ، شاعری کیجئے اور محبت کیجئے۔۔۔ چلئے وہاں چلیں ۔

پ من صفی تنونده کرین ایک فررا سنو تنو نیادره ----

(101)

مادرہ: وہیں چل کر سنوں گی ۔ آئیے۔ (جانے کو ہوتی ہے کہ ٹیلفون کی گفنٹی بجتی ہے۔ رسیورا ٹھاکر)۔ بلوسکریٹری، ہاں۔۔۔۔ کون ؟ کون آیا ہے؟ اوہ جاگیردار صاحب! انھیں فوراً اوپر بھیج دو۔۔۔ کیا کہا۔۔۔ ؟ کوئی اور بھی آیا

ہے؟ - کون ہے؟ اوہ نیبتاً سکھ لال بھی آگئے ۔ دونوں کو بھیج دو ۔ (رسیورر کھ کر) لو، اور مہمان بھی آگئے ۔

كبير بهي تم ني تواس مقام كوا چها خاصه چربيا گھر بناديا ہے - جانے كتنے

بچیب بخیب قسم کے لوگ جلیے آتے ہیں یہ جاگیردار صاحب تو وی ہیں نا جہوں نے اپنی پوری جاگیر شراب کے جام میں ڈبودی ۔ اور نیٹا سکھ لال جو دلیش کی

ا ور ساری جنباً کی و هول جھاڑتے بھیرتے ہیں ۔ - سارت جنبا کی و هول جھاڑتے بھیرتے ہیں ۔

ادرہ: جی ہاں ۔ وہی ۔ اتنے سارے رنگ ہوں تو زندگی زندگی بنتی ہے

احب کبیر: لیکن اِن گھسے پیٹے جاگیرداروں سے اوراس نئی مخلوق ، لیعنی سیاسی

لیڈروں سے متہاراکیا میل - میں تو حلامیرس پر - وہاں متہارا استظار کروں گا۔

مادرہ: تو آپ چلئے، میں ابھی آئی ہوں --- (کبیر حلّا جاتا ہے --- مادرہ

آنے والوں کا استقبال کرتے ہوئے) آئیے ، آئیے جاگیردار صاحب --- آئیے

سکھ لال جی ۔ خوب وقت پرآئے آپ دونوں ۔ کیوں جاگردار صاحب کیا حال

یں؟۔ جاگیردار: ہوہو۔۔۔ مادرہ ، آج کادن بھی کیادن ہے ۔ دیکھویہ بوتل

دیکھ رہی ہونا ، بس صح ہی سے متہاری پارٹی کی تیاری میں مصروف ہوں

نیتاجی: لیکن جاگیردارا بھی تک تیار ہنیں ہوسکے۔ مادرہ: وہ تو جاگیردار صاحب کا صلیہ ہی ستارہاہے۔

جاگیردار: جانتی ہواس کی کیا دجہ ہے نادرہ --- بھٹی گھرسے تو خوب سیار ہوکر حلا تھا لیکن راستے میں جب یہ سیاست کے تھیکے دار مل گئے اور کھنے کے کہ یہ بھی متہاری پارٹی میں آرہے ہیں توایک دم پورا نشہ کافور ہوگیا - لیکن اب بھر دہی نشہ لوٹ رہاہے - دہی نشہ -یہ بوتل دیکھتی ہونا، یہ بڑی ہی اونچی

ذات سے تعلق رکھتی ہے۔۔۔

نادره: السي بات ب توجمارے نيساجي کو بھي حکھائنيے نا-

جاگیردار: ارہے ہم کیا حکھائیں ان کو - اب تو ان کو چلہیے کہ یہ ہم کو حکھائیں، اعلیٰ ہے اعلیٰ شراب، کیوں سکھ لال جی ؟ -

نیتاً: ہاں ۔ ضرور ۔ ضرور

جاگیردار: مگر نیساجی - ایک بات کمیں آپ سے - ۱س بار تو ہم بھی الیکشن لڑنے والے ہیں -ہماری پارٹی کانشان ہوگا----

و سے وہ سے ہے۔ نادرہ: "بوتل " (شگفتہ کہج میں کہہ دیتی ہے اور ہنسنے لگتی ہے) -

نيتا: (زورسے بنستے ہوئے) واہ، بوتل زندہ باد-

جاگردار: اربے بنستے کیوں ہو۔ یہ جی ہماری پارٹی کا نشان ہو تل ہی ہوگا، اس لئے کہ ہم کو لقین ہے کہ دیش میں جننے شرابی ہیں سب ہو تل ہی کو ووٹ دیں گے ۔ تب ہم ی حکومت بھی بنائیں گے کیونکہ دیش میں ہماری

— — Majority

مادره اورنيتا: (دونوں منسخ لکتے ہیں اور کہتے ہیں) ۔ کیا بڑھیا یان بنایا ہے نواب صاحب نے، واہ، لیکن نواب صاحب زمانہ بہت بدل گیاہے۔ جاگیردار:(الفاظ پرزور دیتے ہوئے)غلط۔۔۔ بالکل غلط، زمانہ ہنیں بدلا یارو--- بتاوکهان بدلاہے -سب کچے وی ہے--- ایک شعر سنو۔ مے وی ، رات وی ، رات کی ہر بات وی ہاں نظر آتے ہیں بدلے ہوئے کھ پیمانے نيىتا = واه، واه، شعر خوب ، ليكن - ذرا نادره يى كو ديار اليك ہیں نی زورگ کے پیمانے ۔ کتنی تیزی سے بدل ری ہے زورگ ۔ جا گروار = منیں میرے یارو - زندگی کماں بدل ری ہے - اصل میں ہماری نظر بدل رہی ہے --- خیر چھوڑو اس بات کو - بدلے بھی آو پیمانہ ، نہ بدلے بھی تو پیمانہ ، ۔۔۔ حلیو صاحبو حلیو۔ یری زاد کی باتیں کریں ۔ حلو۔ مادره: بال چلئے - اوپر میرس پر ، اور مہمان ہماراوبال استظار کر نیںتا۔ لیکن ماورہ محجے تم سے کچے کہناہے۔ مادره \_ كمئة سكھ لال جي \_ نینآ<sub>=</sub> بہنیں اس طرح بہنیں ۔ نادرہ = تو مچر اور کس طرح کہتے ہیں آپ ۔ کیا یہاں بھی تقریر کا موڈ

سوار ہوگیا ۔

جاگردار= (کچ بلندآوازے) اربے ہاں واقعی کھیے بھی ڈر ہورہاہے۔ یہ
این بھاش شروع نہ کردیں، حلو بھاگو۔۔۔ اس بھاشن سے بھاگو۔۔۔
ابن بھاشن شروع نہ کردیں، حلو بھاگو۔۔۔ بھاگو۔۔۔ اس بھاشن سے بھاگو۔۔
کہاں ہے، میری بوئل رانی اور دوسری سکھیاں۔ ہم تو جلی ان کی جھر مٹ
میں ۔۔۔ (جاتے ہوئے گانے لگتاہے) ہے دہی، رات وہی، رات کی ہربات
وہی، (حلِاجاتاہے)

. نیرتا و میکھو نادرہ، میجی آج تم سے ایک بہت ہی اہم بات کمن ہے -نادرہ فرمائیے -

نیتا = بات یہ ہے نادرہ کہ متہاری اجازت لئے بناہی میں نے متہارے نام سے دوہزارروپیوں کا پجندہ مہیلا سماج سدھار منڈل کے لیے دے دیا ہے۔

نام سے دوہزار کا پجندہ دے دیا آپ

نادرہ = (بے حد تعجب سے) میرے نام سے دوہزار کا پجندہ دے دیا آپ
نے کیکن کیوں ؟

نیتا = وہ سب کچے تم سمجھ جاوگی، نادرہ لیکن تم ناراض تو ہنیں ہوئیں ہا؟ نادرہ = میں اور بھلاآپ سے ناراض ہوجاوں ؟ کیلکتے ہیں آپ؟ نیتا = توگویا تم نے اس بات کو بسند کر لیا - تو سنو - کل مہیلا سمیلن میں

تم کو تقریر کرناہے ۔ رو ناورہ = (حیرت سے تقریباً چنج پراتی ہے) میں اور سمیلن میں تقریر!! کیا

ن ارده = ا برت مريبي ي برق مها ين ارد مان ين فرمات بين آپ ا

نیتا ہے کوئی بوی بات ہنیں نادرہ ۔ تم جسی ہستیوں پر ہی تو ہمارے سماج کی ترقی کا دارو مدارہے ۔ تم کو اب میرے ساتھ لیڈر بن جانا چاہیے۔۔۔

لقین کروئم میرے ساتھ ہوجاوتو دو دن میں ہم، سارے سماج کو بدل کر رکھریں گے۔

نادرہ = میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں ۔ نیتا = (خوش ہو کر) سے کہتی ہو؟ تو آو نادرہ میرے ساتھ یہیں کچے دیر بیٹھو

یے۔ کھاینی بھی باتیں ہوجائیں ۔

مادره = اپنی باتیس تو ہمیشہ ہی ہوتی رہتی ہیں ، نیتاجی - چلئے اوپر سب

ہمارا استظار کر رہے ہیں۔

نیں آ = بھٹی ان لوگوں کے ساتھ ہماری ہنیں بن سکتی ۔ چھوڑوان لوگوں

کاسا بھے، ہم تو ایک نئی زندگی بنانے جارہے ہیں

مادرہ = نئی ژندگی ---- ہاں نئی ژندگی - نیسآجی اسی موصوع پر ایک تقریر لکھ دیجیئے نیا، کل سمیلن میں میں پڑھ لونگی ۔

> . نیتا= ہاں، تقریر تو میں لکھ دوں گا۔ لیکن\_\_\_\_

مادره اليكن كياء

نيىتا= بھىئى تقرير كو ماروگولى -اس وقت توكچھا پنى باتىس ہوجائىيں -آو -

مادرہ = ہنیں نیرتا جی - سماج کی بھلائی قطے، تب آپ اور ہم -آئیے -اویر چلیں --- (میلیفون کی گھنٹی بجتی ہے رسیوراٹھاکر) - بلو - کون ؟---

کون آیاہے سکریٹری ، کیا کہا۔۔ ،کون ،۔۔۔ او ہوا ( ذرا سو حکر) کچھا تھیک ہے انھیں بھیج دو۔۔ (رسیورر کھ کر) نیساتی ، آپ او پر چلے جائیے ۔ ابھی۔

ی رویے طرح کوررھ کرا میں بن اب او پرہیے جانیے ۔ ا · ی ۔ نیٹا = کیول کون آیا ہے ؟

......

نادرہ = ایک بن بلائے مہمان آگئے ہیں (سنجیدہ ہوکر) اچھا آپ تو جلے جائیے اوپر - میں انھیں یہیں چلتا کردو نگی ، ورند ساری پارٹی کا مزہ کر کرا ہوجائے گا۔

نیتا۔ بھنی الساکون آیاہے ۔ وہیں سے والیں کردونا۔

نادرہ <sub>=</sub> (اسی سنجیدہ انداز میں) ہنیں آپ ہنیں جانتے ۔ میں آج ان سے

مل ہی لینا چاہتی ہوں -آپ جلدی سے او پر چلے جائیے--- جائیے 'ا---

(میتاجی حلیے جاتے ہیں مسز قیاض آتی ہے) ۔اوہومسز قیاض! آپ اور اس ماچیز کے گھر تشریف لائیں ۔بڑی مہر بانی آپ کی ۔

تیارہے ۔ادھر بیٹھئے نا ۔

سر ریب میں ایک ایک مسرر تنیس می می این خلط نه سیکھو۔ مسر فیاض = دیکھو مسزر تنیس می میکھا نے میکھو۔

ریں ں۔ رہ سے ایک مری ہوں آپ کو۔ بھٹی خوشی ہورہی ہے آپ کو دیکھ کر نادرہ = میں کہاں غلط بھے ری ہوں آپ کو۔ بھٹی خوشی ہورہی ہے آپ کو دیکھ کر

واه، په دلکش لباس - په تراش خراش - اور آج بھی وہی ڈھکا چیپا شباب -

مسز فیاض = دیکھومسزر کیس - یوں زہر کے تیرمت حلاو بھے پر - مجھ معاف کرناآج متہارے گھر میں بن بلائی حلی آئی ہوں - لیکن لٹین کرو میرایہاں آنا

بہت ضروری تھا۔

نادرہ = کیوں خیریت توہے؟ بندی تو ہر وقت آپ کی خدمت کے لئے

مسزفیاض = بدیر جاول گی، لیکن -- لیکن میرے پاس وقت بہت کم ہے -

نادرہ = آپ اتنی پر ایشان کیوں ہیں -آرام سے بیٹھئے -

مسزفیاض = (غم زده لیج سی) آرام آآرام تواسی دن ختم ہوگیا جس دن مسر فیاض اور مسرر کبیں ہم دونوں کواس دنیا میں چور کر طبے گئے، (رو دیتی ہے) - میں دراصل آخری بارتم سے معافی مانگئے آئی ہوں - تم محجے معاف کردو بہن - ورنہ میں جی ہندی سکتی - تم بھی تو محجے، تم مجمل سے شوہر، مسرر کبیں کی خونی سکتی ہو - ہنیں ، اب اور زیادہ میں اس ذلت کا بوجے برداشت ہنیں کر سکتی ۔

نادرہ = (جسیے اس کے قریب جاتی ہے) لیکن اس طرح روتی کیوں ہیں آپ ، مجھے دیکھئے، میں بھی توجی رہی ہوں آج مجھے زندگی کی ہر آسائش ،اور ہر عیش ملیر ہے ۔ہماری او پنی سوسائٹی کا ہر نام ور شخص آج میرے قدم چوشنے کے لئے سیار ہے۔

مسزفیاض = بہن - ہم کو متہاری یہ زندگی مبارک - مجھے غلط نہ سیکھو ۔ خدا کے لئے میری باتوں پر تظین کروآج میرے دل سے متہارے لئے دعا لکل ری ہے - ہم زندگی بھرخوش رہو۔

 (141)

مسزفیاض = لیکن مسزر کس - خدا کے لئے مجھے وہ دن یاد نہ دلاو ۔
میرے پاس وقت بہت کم ہے ۔ بس اتنا کہدو کہ تم نے مجھے معاف کردیا اور
کہدو کہ متہاری نظر میں میں خونی بہنیں ہوں بلکہ ایک مظلوم عورت ہوں جس
کادنیا میں کوئی بہنیں ۔

نادرہ = مسزفیاض، آج تم جھے سے خفالگتی ہو؟ میں نے تو اس دنیا کو اسی دن معاف کر دیا جس دن میری نئی زندگی کا حنم ہوا تھا۔ یہ عیش وشہرت سے

عر پورزندگی کا ۔ جانتی ہوساری دنیاآج کے دن کو میرا حبنم دن سمجھتی ہے ۔ آج بی کا دن تھا جب مسٹرر نہیں، میرا جیون ساتھی، میرا سرتاج، میرا شرایی مجھے

اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر ہمیشہ کے لئے حلاگیا تھا۔۔۔ (کچھ ڈوب لیج میں) میرے ساتھی کی موت کا دن میرا حنم دن بن گیا۔۔۔ کیا مزیے کی بات ہے

--- آج لوگ مجھے حسین سے حسین تحفے دیتے ہیں اور میں ان کو قیمتی ہے قیمتی

شراب بلاتی ہوں --- شراب پئیں گی آپ مسز فیاض ،

مسزفیاض = (دکھ بھرے لیجے میں) مجھے معاف کردو بہن ۔ انسی باتیں کرکے میرے دل کو اور کچوکے مت لگاو ۔ میں برداشت ہنیں کر سکتی ۔ میں مرجاوں گی ۔

نادرہ = (طنزاً ہنستے ہوئے) مرجاوگ ، (اور ہنستی ہے) دیکھو مسزر یحانہ فیاض - مرنا بہت مشکل ہے - تم آج میری باتیں برداشت ہنیں کر سکتیں، لیکن میں نے سب کچے برداشت کیا ہے -

ں، ین یات ب چارروں کے بات ۔ مسدو اخر میں کر لئران آلوں کو ، وہراہ

مسزفیاض = خدا کے لئے ان باتوں کو نہ دہرا و ۔ مسزر نمیں ۔ جھے پررحم

کر و ۔ مجھے وحشت ہورہی ہے۔

نادرہ = وحشت ہورہی ہے؟آج تو مجھے بھی بردی وحشت ہورہی ہے۔

(میرس سے ان سارے مردوں کے قبقہوں کی آواز آتی ہے) سنتی ہیں

آپ اید مردوں کے قبقیر کس قدر لذیذ ہیں۔۔۔۔ ان ہی مدہوش قبقہوں

میں میری زندگی جھومتی جھامتی گذرتی ہے مسز فیاض --- ان میں سے ہرایک محمد سرحہ سریا

مجھے دنیا کی حسین ترین عورت سمجھتاہے - ہونہہ --- اور وہ پاگل، شرابی رئیس جو مرگیا کہتاتھا، "نادرہ، تم حسین ہو، لیکن متہارے حسن میں رعنائی

ہنیں ۔ متہاری جوانی میں زندگی کا نشہ ہنیں ۔ نادرہ تم صرف ایک بیوی ہو ---- عورت ہنیں " - (زورہے ہنس دیتی ہے)

--- کورٹ کی - روزے کی ہے) مسز فیاض = میں ، متہارے پیر پوتی ہوں -ان دنوں کاذکر نہ کرو - مجھے

ریا ت یں ہے۔ ہوت ہیں۔ ہورے ہیں۔ السالگتاہے، آج تم جھسے انتقام لینا چاہتی ہو۔

نادرہ = انتقام! (زور سے ہنستی ہے) میں تم سے کس بات کا انتقام

لوں گی، تم نے میراکیا بگاڑاہے؟ مسٹرر نمیں کاخون تم نے ہنیں کیا۔ان کاخون تو گئی مسٹر فیاض نے ۔وہ بھی زندہ ہوتے تو میں ان سے کوئی انتظام ہنیں لیتی ۔ لیکن اس بیچارے نے بھی خود کشی کرلی ۔جانے یہ مردوں کی ذات کسی ہوتی

ہے ۔ صرف ایک عورت کی خاطر اپنے دوست کو بھی زہر دے دیااور خود بھی

جام چردھاگئے۔ آج ہی کا تو دن تھا۔ کتنا حسین ہے یہ دن! مسزفیاض ﴿ زور سے چنح مار کر جیسے نادرہ کے پیروں پر گرجاتی ہے) بہن

نادرہ - خدا کے لئے بس کرو - میں اور کھے سن ہنیں سکتی - دیکھو متہارے

پیروں پر میراسرہ، رحم کرو۔ تحجے بھی زہر دے دو متہارے ہاتھوں سے تحجے زہر مل جائے تو میری روح کوبڑا سکون طے گا۔۔۔۔ میں جانتی ہوں میری ہی وجہ سے ، ہاں میرے ہی اندر بیٹھی ہوئی ایک جذباتی عیش پرست عورت نے متہیں متہارے مسٹرر تئیں کی نظر سے گرا دیا۔ اور اس ترقی یافتہ مہذب انسان مسٹرفیاض کو ہم پر شک ہوگیا۔ اورایک شک کی بناء پر اس پاگل نے انسان مسٹرفیاض کو ہم پر شک ہوگیا۔ اورایک شک کی بناء پر اس پاگل نے اس پاگل فیاض نے۔۔۔۔ نادرہ ہمن ۔ جھ پر رحم کر واور تھے زہر دے دو۔ نادرہ ہوگئ ہوری ہوگئ ہورے کو ور سے نادرہ ہوگئ ہوری ہوگئ ہورے کو سے ایک عورت نہ ہیں۔ میں ایک بیوی سے ایک عورت نہ

بن سکی ۔ ہو نہد ۔ رئیس نے کتنی بار کہا تھا" مادرہ اسکانہ بنو، ریحانہ ----اور وی ریحانہ آج میرے پیروں پر گر کر جھے سے زہر مانکتی ہے اسکانہ فیاض،

متہیں زہر کی ضرورت ہنیں ۔ آو ۔ متہیں آج میری سالگرہ کی لذیذ شراب

مسزفياض = بني --- مسزر تنسي تم محج معاف بني كرتيس نه سي

محجے اس زندگی کی طرف نہ لے جاو بہن متہیں کیسے بتاوں - ابنی عیش پرست مردوں نے، جوآج متہاری دہلیز پر سرر گڑتے ہیں، محجے لوٹا ہے، محجے برباد کردیا

ہے محکے ان سے نفرت ہے ، محکے ادھر نہ لے جاو۔۔۔

نادرہ = ہم حلو تو سی ۔ دیکھو جن لوگوں نے ہم کو لوٹاہے ، انھیں میں کس طرح لوٹ ہے ۔ کس طرح لوٹ ہیں: کھ سکتی ہے ۔

(حاتم، شاعر، جاگیردارا ورنیما کے قبقہوں کی آواز آتی ہے جسے وہ نادرہ کی طرف

آرہے ہیں)

مسز فیاض = (گھبرائے ہوئے) ہنیں، مسزر ئنیں - مجھے اجازت دو - میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتی ہوں، میں ان کی صورت بھی دیکھنا ہنیں چاہتی –

نادرہ = بیماں سے بھاگ کراور کہماں جاوگ ۔ تمہین بھاگنے کی ضرورت ہنیں ۔۔۔ دیکھو تمہین یہماں دیکھ کروہ سب کسیے بھاگتے ہیں ۔ بس دو گھڑی

تھہر جاو ۔

مسزفياض: ليكن----

اتنے میں وہ سب مرد کنٹے میں چور نادرہ اور مسزفیاض کے سامنے .

آجاتے ہیں) ۔

چاروں مردایک ساتھ = ہائیں، یہ کیا ؟ مسزفیاض!! نادرہ = کیاآپ لوگ مسزفیاض کوجلنتے ہیں ؟ ۔

جاگیردار=(ہیکی لے کر) بھئ خوب وہ ۔۔۔۔ نادرہ۔۔۔۔ بھٹی آج کا

دن بھی خوب دن ہے۔۔۔۔ نادرہ، تم تواوپر آئی ہی ہنیں، اور متہارے آئے سے عصلے ان بے صبروں ، ان بدتمیزوں نے پیپنا بلانا شروع کر دیا۔ توبیہ

---( ہیکی لیتاہے) تم بولوحاتم ۔

ماتم = (نشخ میں چورہے) بھئ نادرہ - وہ - بات یہ ہے اس جا گیردار

ك يج نے تواتني پي لي ہے كہ اب يہ مرجائے گا۔۔۔ بس مرجائے گا۔۔۔ ميں

توجارہا ہوں ۔ بچر کبھی۔۔۔۔ ہاں ؟ بچر کبھی۔۔۔۔

نادرہ = ارے آپ لوگ تو بنا کھانا کھائے ہی جلیے جارہے ہیں ---

كيون شاعر صاحب؟

کبیر = (بہت نشے میں ہے) جی ہاں ۔ مس نادرہ ۔۔۔ جی ہاں ۔۔۔ ہم سب اجازت کے طلبگار ہیں ۔۔۔ (کچر عجیب سی ہنسی ہنست ہے)

نیتا = (نشے میں ہے) وہ اصل بات یہ ہے نادرہ --- یہ سب، وہ کہتے ہیں ،ا، یہ سب مراس شاعر کے میچے نے شراب کے ہیں ،ا، یہ سب out

سائق اپنی شاعری سناکر ساری پارٹی کوبور کر دیا۔ میں تو بس اس کی شاعری سے ڈر کر بھاگ رہا ہوں۔۔۔ تم بھی بھاگو۔۔۔۔

مادرہ = بھتی اس طرح تو میں آپ لوگوں کو بھلگنے ہنیں دوں گی ۔ میری اس مہمان ، مسزفیاض کو آپ سب جانتے ہیں ۔ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ ان کی بھی تواضع ہوجائے ۔

کبیر = مسزفیاض ؟ - ہاں مسزفیاض --- لیکن - ہاں بات کچے بگڑی ہے۔ اسی کہ بنائے نہ بنے - کیوں جاگیردار --- ؟

جاگیردار = چپ رہنے شاعر صاحب - کیاغلط بکتے ہیں آپ - ارے یوں
کئے بن گئی بات کچھ الیں کہ بگاڑے نہ بنے - کیوں نیمآجی ؟ - چلئے آپ کو بھی تو
بنے بنائے سماج کو بگاڑنا ہے --- علو بھئی علو - (مسزفیاض سے) مسزفیاض ،
ہم سب کہ اس وقت معاف فرمائیے - دراصل --- دراصل (بمکی لیمآ ہے)
بھئی باتی تم کہدونیمآجی -

نیتا = ہاں --- ہاں --- بھتی نادرہ، ہم سب کی طرف سے سالگرہ مبارک \_

سب ملکر = ہاں --- بھی سالگرہ مبارک دہراتے ہوئے باہر حليے جاتے ہيں) ۔ مادرہ = (ان سب کے حلیے جانے کے بعد، لیکٹ زور زور سے بنسنے لگتی ہے - اور ہنستے ہنستے) دیکھاآپ نے مسز فیاض کسی مبارک بادد ہے گئے ہیں پیہ لوگ - --- (پیر ہنستی ہے) میرا دل خوشی سے پھولے ہنیں سماتا - ایسا ہورہا مسز فیاض = جھ سے کچے نہ یو چھو مسزر نہیں، بس، میں سبھے گئی ۔ میں اب تم سے کچھ ہنیں کہوں گی، کچھ ہنیں مانگوں گی ۔ میں جارہی ہوں ۔ مادرہ= تم بھی جارہی ہو؟ مسزفیاض = ہاں مسزر تنیس - تمہیں متہاری زندگی کی ساری خوشیاں مبارك - میں تم سے آج کھ مانگئے آئی تھی - کیا --- لیکن ---- ( یک فحت رو پرٹتی ہے اور روتے ہوئے باہر حلی جاتی ہے) ماوره = ارب ريحانه ---- ريحانه ----(مسزفیاض حلی جاتی ہے) مادرہ = سب حلیے گئے ---- (كال بل كي آواز، جو بيرے كے لئے بجاری ہے، ساتھ بی کھے بے چینی سے بیرے کو خود بھی آواز دیتی ہے) بیرا ---بیرا= (جیسے تیزی سے بھاگا ہواآ تاہے) ۔جی حضور ۔جی حضور \_ ادرہ = (غصے سے) کہاں مرکئے تھے ؟

(۱۶۲) بیرا= آبی رہا تھا حضور ۔ حکم ۔

بيراء ليكن حضور، پارني تو----

نادره= شراب لاو -

·ادرہ = (چیچ کر) جاو۔۔۔۔ (بیرا حلاجا تاہے تھکے ہوئے لیج میں) آہا۔

آج کے تحفے تو دیکھوں ۔ (دھیرے دھیرے بنسنے لکتی ہے) کتنا قیمتی ہارہے یہ!

واہ ۔۔۔ اور پیہ میری شاعری! ۔اس دیوانے شاعر نے مجھے بھی شاعر بہنادیا ۔

(زورسے ہنستی ہے) ۔ کیوں نہ دو گھڑی آرام کروں ۔اف! (جیسے تھک گئی ہو) ۔ (دو گھڑی خاموشی ۔ دیواریہ گئی گھڑی کی ٹک ٹیک سنائی دیتی ہیں ۔ پھر

اود سری می وی دربرارچ کی سری کی می این می

والسِ آياً ۽ تو گھنٹے بند ہوجاتے ہيں) -

بیرا=(والیں آگر، آہستہ ہے) صاحب۔۔۔ صاحب بیرا=(والیں آگر، آہستہ ہے) صاحب۔۔۔ صاحب

شراب ---- صاحب! (کوئی جواب نه پاکر) شاید آنکھ لگ گئ ہے تشر<sup>ب ہیں۔</sup> کر بررکھ (واپس حلاجا تاہے)

ی چیوں ہے ۔ (تھوڑی ہی دیر میں ہلکی ہلکی ہواوں کی آواز سنائی دیتی ہے ۔ بھر ہوا ک

سائیں سائیں تیز ہوجاتی ہیں۔ اور تھوڑی ہی دور کسی کے بھاری بھاری قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے جیسے کوئی سنبھل سنبھل کر سیڑھیوں پرچڑھ رہاہے۔۔۔

ی اوار طامی دیں ہے جی وی سس سن کو یر کیوں چھ رک ہو ہے۔ اِن قدموں کی آواز نادرہ سے قریب ہونے لگتی ہے ---- نادرہ چونک کر

\_\_\_\_گھبرائی ہوئی آواز میں) -

الدرہ = کون ہے ؟---- (کچھ اور گھبرائی ہوئی آواز میں) - کون ہے؟

(کوئی جواب ہنیں ملتا۔ وہ قدموں کی آواز، اور قریب ہوجاتی ہے۔۔۔ وہ گھبراہٹ میں میلیفون کے غمبر مکمانے لگتی ہے غمبر ڈائل کرنے کی آواز) - ہلو ---- بلو---- (کچھ اونچی آواز میں) بلو--- بلو--- (جیسے کوئی جواب سنیں مل رہا ۔ اور بلندآ واز میں) سکریٹری ۔۔۔۔ بلو۔۔۔۔ سکریٹری۔۔۔ (قدموں کی آواز جاری ہے۔۔۔ کال بل بجاتی ہے، کال بل کی مسلسل آواز۔ تب بیرے کو بیارتی ہے ۔ گھبراہٹ میں) بیرا ---- بیرا ---- بیرا - (امدر ے کوئی جواب ہنیں آتا ۔ ہوا کا ایک تیز جھوٹکا آکر گزرجا تاہے ۔ وحشت میں) یہ سب کیاہے ، یہ کون آرباہے --- یہ کس کے قدموں کی آوازہے ----اف (قدموں کی آواز نادرہ کے بہت ہی قریب آگئے ہے۔ وہ پیختی ہے) کون ہے ؟ قدموں کی آواز اس کے قریب آکر رک جاتی ہے ۔ وحشت زدہ انداز میں زور سے چنے پرتی ہے جیسے آنے والے کودیکھ لیاہے ۔) ہنیں --- ہنیں --- آپ ----آپرئيسآپ

رئیں = (جیسے کچے دورسے تھلی تھلی آواز میں) ہاں - ہاں میں - بھلا تو بنیں دیا تم نے ؟ (ایک عجیب سی بنسی کے ساتھ) - تم تھجے کس طرح بھلا سکتی ہو؟

مادرہ= (اس وحشت کے عالم میں) لیکن۔۔۔۔ لیکن آپ تو۔۔۔۔

رئیس ہاں میں تو مرحکا ہوں ہے نا بھ لیکن مجھے اب تک لیٹین ہنیں ہوسکا کہ میں مرحکا ہوں ۔۔۔ تمہیں معلوم ہے، ونیاسے دور ہوجانے کے بعد دنیاسے محبت اور بوج جاتی ہے۔(ہنسی) آج تمہاری نئی زندگی کی سالگرہ ہے نا؟

بتاوتم میری کیا خاطر کروگی آج۔۔۔۔؛

ادرہ = (اسی پرایشانی کے عالم میں) لیکن ۔ لیکن آپ تو کسی شدید درو

میں مبتلامعلوم ہوتے ہیں -آیکی حالت----

رئىس = ميرى حالت ، ميرايه درد--- يه تكليف اب ميرا كچه بنين

بگاڑ سکتے ۔ موت کے بعد در دجتنا شدید ہوتا ہے زندگی اتنی ہی قریب محسوس ہوتی ہے ۔ دردہی زندگی کی تی علاست ہے۔۔۔۔ میری فکر نہ کرو ۔ آو تھوڑی

دىرىپهاں ساتھ بىيھ كريى ليں -آو---

ماورہ=(جنسیے بھجک رہی ہے) لیکن ۔ میں!

رئیس = تم مجھسے ڈرری ہو۔۔۔۔اچھانہ آو۔ہم خودی پی لیں گے۔ دیکھو میرے پاس یہ شراب کی بوتل ہے۔ تم نے تو ہمیشہ شراب سے نفرت

ک ہے، زندگی سے نفرت کی ہے۔۔۔۔ تم توایک پیچھڑی ہوئی عورت تھیں،

جس سے مجھے نفرت تھی۔ کاش۔۔۔۔

نادرہ = (چیختے ہوئے) ہنیں ، ہنیں میں آپ کو پینے ہنیں دونگی ۔ میں

آپ کے پاوں پر تی ہوں۔

رئیس = (زورسے ہنستے ہوئے) تم مجھے پیینے سے روک رہی ہو؟ تم اس انسان کو پیینے سے منع کررئی جو یہ چاہتا تھا کہ متہاری حسین اور گداز باہوں کی شریانوں میں خون کی جگہ صرف لذیذ شراب دوڑتی رہے ۔۔۔رے شراب

اسی شراب میں تو میرے ایک دوست نے اپنے دل کی جلن کو مٹانے کے لئے

زہر ملا دیا تھا۔ اور ہم دونوں دوست شراب پینتے ہینتے اس دنیا سے حلے گئے

--- ہم یوں ہی مرگئے تھے ۔ ہم کوکس نے مارا، نادرہ --- بتاو، کس نے مارا، مادرہ علی م

نادره= (ب حدوحشت زده ب) جي آب كوا

رئیس = ہم دونوں کو دراصل تم نے مار دیا۔۔۔ تمہماری بردلی نے ہم کو مار ڈالا۔۔۔ تمہماری گھریلو، بے لذت شرافت نے ہمارا خون کر دیا۔۔۔۔ نادرہ، تم نے کھیے مار دیا۔ میرا خون کر دیا۔

مادرہ = (چیختے ہوئے) رئیس --- میرے سرتاج، الساتو نہ کہئے ---تھے دیکھنے، میری اس جھوٹی زندگی کونہ دیکھنے -اس بیوہ کے دل میں جلتی ہوئی

آگ کو دیکھتے، جس کے شعلے بھڑک اٹھیں توشاید گھڑی بھر میں ساری دنیا کو جلا کر خاک کر دیں۔۔۔ لیکن۔۔۔۔ بھلا کر خاک کر دیں۔۔۔ لیکن۔۔۔۔ بھی ہے کہتے ہور تنیں، میں۔۔۔ میں ہی متہاری خونی ہوں۔(بلند آواز میں) ہاں

میں نے ہی متہارا خون کر دیا۔ میں نے ہی، میں ریحانہ نہ بن سکی۔ نئی سوسائٹی کی شراب نہ بن سکی ۔ بلکہ زہر بن گئی زہر۔۔۔ ہاں، میں خونی ہوں، میں ۔ رئیس = (زورسے ہنستے ہوئے) ہونا۔ ؟ تم خونی ہونا؟ ۔ تو لاواور تھوڑا

زہر دے دو، آج پھر اس شراب میں زہر ملا دو۔۔۔ میں اس موت سے بھی دور بھاگ جانا چاہتا ہوں ۔ جو مجھ بتم سے قریب لاتی ہے ۔ میں بہت دور حلا جانا

چاہتا ہوں۔۔۔ میں جارہا ہوں۔۔۔۔(وہی بھاری قدموں کی آواز) تو النبی محقاتی ،

نادرہ = (رئیس کو جانے سے روکتے ہوئے ، روپرتی ہے)۔ رئیس ، مجھے

معاف کردو۔۔۔۔ اب نہ جا د۔۔۔۔ رئیس الیں حالت میں تو نہ جاو۔

رئیس= (بے حد طیش میں) ہٹ جاو میرے پا

مادره= ( يَحْيَمُ كر ) رئيس!! - (رئيس مادره كوجسية زورسة وهكيل ديراب، مادره چخ

مار کرنیجے کر جاتی ہے ۔ اور رئیس باہر حلا جاتا ہے ۔ سیر هیوں پر بھاری محاری

قدموں کی آواز ۔ لمحہ مجر بعد الیی آواز آتی ہے جسیے سیڑھیوں پر کوئی گر کر لڑھک رہاہے --- بوتل کے ٹوشنے کی آواز آتی ہے ، اس آواز کے ساتھ ،

رئىيں كى ايك طويل چنخ سنائى ديتى ہے، اور ساتھ ہى نادرہ كى ايك زور دار چنخ

ہر طرف گونخ جاتی ہے اور پیر عاموشی چھاجاتی ہے،۔۔۔۔ بچر گھڑی کی وک مک سنائی دینے لکتی ہے الیے میں بیرا صاحب --- صاحب كما ہوا نادرہ كے

قریب جا تاہے)

نادرہ= (گھبرائے ہوئے انداز میں چونک اٹھتی ہے) ہاں! بيرا= صاحب، صاحب -آب -!

مادره= بان - بان --- میں --- محمر کما ہو گیاہے؟ -

برا= بي كي بني صاحب-آپى آنكه لك كن تعى ـ

مادره= بال میں سوگئی تھی ۔ اور وہ؟ بىرا = وەكون صاحب \_

نادره=آن--- بال كوئي تهنيى--- شراب لے آو۔

بیرا = وہ توکب کی یہیں رکھی ہے ۔

نادرہ= ہاں، تھیک ہے جاو۔۔۔۔( کلاس میں شراب انڈیلنے لگتی ہے)

## سنگراه

احراد بادشاه شهریار بادشاه کامشیرخاص افگن ایک نوجوان فن کار ممشتری اور گل رخ کنیزیں جانباز اور دلدار خدمت گار

منظرا یک عالی شان محل کی آرام گاہ کھی دیوار میں دوکشادہ کھوکیاں منظرا یک عالی شان محل کی آرام گاہ کھی دیوار میں دوکشادہ کھوکیاں ہیں جن پر قیمتی پردے لگئے ہوئے ہیں ۔ کھوکیوں سے قریب ایک قیمتی مسہری پچھی ہوئی ہے جس کے قریب ہی ایک تپائی پر نگین بلور کی صراحیاں اور پیالے دھرے ہیں (فرنیچرکے انتخاف ترتیب سے آرام گاہ کے ماحول میں موزوں رنگوں کا امتزاج ہیدا کیا جائے ہمت ہی ٹھنڈی قسم کی روشنی ہواور ساتھ ہی اسٹے کی سجاوٹ ہررخ پراجا کر ہو) مسہری کے سلمنے دونوں جانب ساتھ ہی اسٹے کی سجاوٹ ہررخ پراجا کر ہو) مسہری کے سلمنے دونوں جانب دو خوبصورت کنیزیں، مشتری اور گل رخ، دلکش لباس عصنے ہا تھوں میں ساز لیے

کھڑی ہیں۔ان سے کچے ہٹ کر دو خدمت گار جانباز اور دلدار باادب کھڑے ہیں پردہ اٹھنے سے پہلے ہی ساز بجنا شروع ہوجا تا ہے جب پردہ اٹھتا ہے تو دونوں کنیزیں ساز بجاتی ہوئی نظرآتی ہیں ۔

گرنے: (سازبند کرکے) کیا بات ہے مشتری آج آتی رات ہوگی حضور نے ابھی تک آرام گاہ کارخ ہنیں کیا؟

مشتری: ہاے گرخ تم کیوں اتنی بے کل ہوری ہو۔ آتے ہی ہوں گے

ور۔ گرخ: (سازنیچ رکھتے ہوئے) ہنیں مشتری دراصل میں بہت تھک گئی ہوں(انگرائی لیتی ہے)

مشتری میں بھی تو متہارے ساتھ ہی کھڑی ہوں -

جانباز: (اپنے بندہا تھ چھوڑتے ہوئے جماہی لیتاہے) بھی آج تو میں بھی بہت تھک گیا ہوں کیکن تھکن بری ہنیں لگتی گکرخ تم اپنا سازاتنا اچھا بجاتی

ہوکہ اکثر حضورے ملے محجے نیندآ جاتی ہے

مشتری: ( ول فریب ہنسی کے ساتھ) واہ جانباز واہ، تم تو پیچ می جانباز

میری بات مانو کسی دن اپنی گکرخ کولے کراس محل سے کہیں دور علِ دو ہنیں

ولدار: (بات كاك كر، مشترى سے) يه سب كچ تم جانباز سے كيوں كمه

ری ہو، میں خوب سمجھ آ ہوں، متھارااشارہ دراصل میری طرف ہے کہ میں تم

گرخ: ( مزہ کیتے ہوئے) واہ واہ دلدار، تم نے مشتری کے دل کا چور پکرالیا ۔ وہ تو چاہتی ہے کہ اسی وقت تم اسے ساتھ لے کر کمیں فرار ہوجاو۔ مشتری تم بھی میری ہی آڑلینے لگی ہو گرخ، مگر اتنا یادر کھویہ نام کے جانبِاز اور دلدار ہیں یہ متھارے میرے کام ہنیں آئیں گے دیکھتی ہنیں ہو، جب کھی حضورہم لوگوں سے بڑھ چرتھ کر باتیں کرنے لگتے ہیں تو یہ دونوں کیسے چور بلیوں کی طرح آنکھ بند کر لیتے ہیں ارے محبت وہ بھی کر تاہے جس نے آج

سارے شاہی محل کی زندگی کوالٹ پلٹ کرڑھ دیاہے۔ دلدار: کون ہے وہ؟

مُشتری جی وہی فن کاڑا لگن ، حبے آج تین دن سے حضور والانے قید کر رکھاہے ۔ اور جس کے عشق میں حضور شہنرادی نے سوگ اٹھایاہے ۔ تم تو خوب جانتی ہونا گرخ؛

گرخ: خوب جانتی ہوں ۔ شہنرادی نے قسم کھائی ہے کہ جب تک اس قیدی کوربانه کیا جائے وہ روشنی کی ایک کرن ہنیں دیکھیں گی ( کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ) دیکھو نا شہنرادی کا خوب صورت محل کسیے گھپ اندھیرے میں گھرا ہواہے۔

جانباز: ہاں گگرخ عشق کا مزاج بگڑ جائے تو محل بی کیا، ساری دنیا میں اندهيرا ہوجا تاہے

مضرى: آبا بابا - جانباز، اب تم ابنا عضق مت جناو (بابر قريب ي

چوٹی چوٹی گھنٹیوں کے بجنے کی سریلی آواز سنائی دیتی ہے) لو، برآمدے میں گھنٹیاں بجنے لگیں، حضور تشریف لارہے ہیں ۔

(کنیزیں پھر سنبھل کر کھڑی ہوجاتی ہیں اور ساز چھیڑتی ہیں ۔ دونوں

خدمت گار باادب ہوجاتے ہیں - بادشاہ اپنے مشیرخاص، شہریار کے ساتھ

داخل ہو تا ہے بادشاہ ایک ڈھیلا ڈھالا جبہ پہنے ہوئے ہے جو گلے تک بند ہے

اور نیچ فرش کو چورہاہے ۔اس کی آستینیں بہت ہی ڈھیلی ڈھالی ہیں۔شانوں پر ایک بڑا دوشالہ پڑا ہواہے جواس کے بازؤں پر کھیلیاں ساہے ۔ سر پر کپرے

ک ایک گول ٹوپی ہے جو پیچھے کی طرف ڈھلکی ہوئی ہے اور ٹوپی سے نکلے ہوئے کے بال پیشانی پر بکھرے ہوئے ہیں ۔ شہریار اپنے درباری لباس میں ہے

کھ بال پیشانی پر بلھرے ہوئے ہیں ۔ شہریار اپنے درباری لباس میں ہے درباری انداز میں بادشاہ کے پیچھے پیچھے چلتاہے، اس کے اندازسے ظاہر ہوتا

ے کہ وہ بادشاہ کے مزاج کو خوب سمجھتاہے)۔

بادشاه: (قَهقهه لكاتا مواداخل موتاب) باباباشهريار، تم منين سجه سكة \_

( یک لخت سنجیده ہو کر غصے میں کنیزوں سے) بند کردویہ ساز۔ ہمیں یہ پرانے

راگ بپند ہنیں (کنیزیں ہم کر ساز بند کردیتی ہیں ۔ بادشاہ ای اندازے

ضدمت گاروں کی طرف دیکھ کر) کسے بوقو فوں کی طرح کھرے ہوئے ہیں یہ غلام، ان سے یو چھوشہریار کہ آئ ہے ساز کیوں بجوایا انھوں نے ۔ یو چھو۔

شہریار: (ادب سے ) اعلیٰ حضور (خدمت گاروں سے مخاطب ہو تاہے کہ

بادشاہ اسے روک دیماہے)

بادشاہ: مُمْهرو یہ کچھ ہنیں بتائیں گے ۔ یہ تو برے بدھو ہیں بدھو۔

(ہنستے ہوئے کنیزوں کے قریب جاکر) ان کودیکھو، یہ کنیزیں ہنیں۔ حسینائیں ہیں۔
کتنا اچھا ساز بجاتی ہیں۔ ان کی مازک انگیوں سے کسیے سریلے راگ نیکتے ہیں۔
وہی سریلے راگ ہم کو میسٹی نیند سلاتے ہیں۔ (ایک عجیب ساقہقہہ ابل پڑتا
ہے) دیکھویہ بھی فن کار ہیں۔ فنکار ہاہا۔ سوچو شہریاران کے ہاتھوں میں کتنا بڑا
فن ہے کہ ان کے حاکم کی نیندان کے ہاتھوں میں ہے۔ اپنے حاکم کو میسٹی نیند
سلانا اور نیند سے جگانا کتنا بڑا فن ہے )۔ بتاو اس سے بڑا کوئی اور فن
ہوسکتاہے ؟

شہریاں عالی و قارسلانے اور برگائے سے بڑا کوئی اور فن ہنیں۔
بادشاہ: (چِرمکر) یہ غلط ہے شہریاں۔ تم فن کی باتیں ہنیں سمجھ سکتے۔
اس فن سے بڑا بھی ایک اور فن ہے، اور وہ ہے ہمارا فن متہارے اس حاکم کا
فن جس کے سائے تلے سارے فن کارپلتے ہیں۔ پھلتے پھولتے ہیں۔ متہارے
اس حاکم کا فن جس کی برکتوں سے کتنے ہی فن کارزمانے کی یادگار بن جاتے ہیں
اور تاریخ میں ہمارے نام کے سہارے زندہ جاوید ہوجاتے ہیں (شہریار کے
قریب جاکر رازدارانہ انداز میں) متہیں ہنیں معلوم شہریار، ہم نے راز میں
ایک فرمان لکھرکھاہے جس میں ہماراارشادہ کہ ہماری رعایا کے ہر فردکو چینے
کا پورا پورا حق عطا فرمایا گیا ہے۔ اب اس سے بڑھ کرایک سچا حاکم اپنی رعایا

شہریار: بجا ارشاد ہوا عالی جاہ ، اس سے بڑھ کر ایک حاکم اور کچھ ہنیں کرسکتا۔ بادشاہ: آبا، تمہیں بہنیں معلوم شہریار، ایک حاکم اور بہت کچے کرسکتا
ہے ۔ ہم چاہیں تو اپنی ساری رعایا کو ایک بڑے دریا میں غرق کرسکتے ہیں ۔
سارے ملک کو آگ لگا کر خاک کر دے سکتے ہیں ۔ قبل عام کروا کر خون کی
ندیاں بہاسکتے ہیں لیکن ہم الیا بہنیں کرتے ہم کیا پنی رعایا ہے محبت ہے ۔
ہمدردی ہے (گل رخ کے قریب جا تاہے، اس کا ہا تھ آپنے ہا تھ میں لے کرکچے دیر
السے ہنست ہے جسے گدگدی ہورہی ہو)

دیکھو، یہ ہاتھ کس قدر خوب صورت ہیں، ان ہاتھوں میں کسیے سریلے
راگ چھپے ہوئے ہیں۔ تم چاہتے ہو شہریار ہم ان ہاتھوں کو جلادیں۔ ان سریلے
راگوں کو جلادیں۔ ہمیں میٹھی نیند کسیے ملے گی ؟ تم ہماری نیند چھین لینا چاہتے ہو۔
شہریار تم ہمارے دشمنوں کی طرح کیوں بات کرتے ہو؟

شہریار: (ذراسہم کر) حضور کا قبال بلندرہے ۔ آپ کا غلام الیہا خیال بھی کرنے کی جرات ہنیں کرسکتا ۔ آج حضور کی عنایتیں اور مہر بانیاں ہنیں

ہوتیں تو حضور کی خوش حال رعایا کب کی کیڑوں مکوڑوں کی موت مرجاتی ۔ ان کا نشان تک نہ ہوتا ۔ یہ تو عالی جاہ، حضور پر نور کی عین نوازش ہے کہ ہم سب

زندہ ہیں، خوش حال ہیں اورجی رہے ہیں ۔ بادشاہ: (خوش ہوکر تیزی سے شہریار کے قریب جاتاہے) یہ تم سے کہر

رہے ہونا شہریار؛ لیکن --- (شہریار کے اور قریب جاکر) لیکن شہریار کبھی کہمی ہم کوالساکیوں محسوس ہوتاہے کہ لوگ ہم سے خوش ہنیں ہیں -

شہریار کس بد بخت کی مجال ہے کہ حضور کوالیبااحساس دلادے ۔

بادشاه: ہنیں کسی اور نے ہم کوالیبااحساس ہنیں دلایا ۔ہم کو کبھی کبھی اليباخيال آجا تاہے۔

شہریار: بندے کی گسآخی معاف ہو حضور۔ کہیں مزاج دشمناں مضمحل

تو ہنیں چکم ہوتواسی وقت تمام شاہی حکما ، کو حضور میں پئیش کردوں ۔ ٹاکہ وہ اپنے قیمتی مشوروں سے کوئی موزوں علاج تجویز کر سکیں اور حصنور فوراً اس

منحوس احساس سے چھٹکارا یاجائیں ۔

بادشاه: تم تھیک کہتے ہوشہر بار ۔ کچے دنوں سے ہم کویہ احساس بہت سآ رہاہے ۔ کبھی کبھی ہم بہت بے چین رہتے ہیں ۔ راتوں میں دیر تک ہم کو نیند

ئىنىن آتى - چىچى بتاوشېر يار په كوئى بىيمارى تو تېنىپ \_

شہریار: میرے آقا۔ جان بخشی ہوتو عرض کروں ۔ یہ ایک ایسا مرض ہے جو صرف بادشاہوں اور شہنشاہوں کو ہوا کر تاہے ۔ اس مرض کو "راج وہم

کہتے ہیں - اس لیے غلام نے گزارش کی کہ حکم ہو تو شای حکیموں کو حاضر

بادشاه: (کچه پریشان ہوکر) تو کیاہم کو بھی "راج وہم " ہوگیاہے شہریارا شہریار: کس میں جرات ہے کہ یہ کہہ سکے حضور ۔ لیکن خداوند کے

ارشادے کھ الساگمان ساہو تاہے۔

بادشاہ : (کھے اور گھبراتے ہوئے) ہنیں شہریار ، ہرگز ہنیں ۔ ہم کو پیہ مرض بہنیں ہوسکتاہم کو پیہ مرض بہنیں ہوسکتا۔ لیکن پیہ تو بتاواس مرض میں

آخر ہو تأکیاہے؟ شہریار: حضور پرنور، اس موذی مرض کی ابتدا کچھ الیے

ہی وہم سے ہوتی ہے ۔ بادشاہ کو اندلیشہ ہوجاتا ہے کہ اس کی رعایا اس سے خوش ہونیں ہے ۔ کچے بدول ہوگئ ہے ۔ اور رعایا کی بددلی نے چند غداروں کو حتم دیا ہے ۔ اور غدار جسے بادشاہ کے محل کی طرف نظر لگائے بیٹے ہیں کہ موقعہ ہاتھ آتے ہی محلہ کردیں ۔ دھیرے دھیرے غداروں کا خوف بادشاہ کے دماغ پر کچے اس طرح چھاجاتا ہے کہ وہ لوگ بادشاہ کے خوابوں میں آگر اسے ڈراتے ہیں ۔ بادشاہ بار بار نیندسے چونک امھاہے ۔ اور اگر مرض شدید ہوجائے تو نیند سے وہ چختا علیا تا ہوا اٹھا ہے ۔ محل کے درود پوارسے اسے خوف ہونے لگتا ہے ۔ اور جب یہ بات محل سے باہر بہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے غلام ، بادشاہ کو ... (ذرا ورجب یہ بات محل سے باہر بہنچ جاتی ہے تو بادشاہ کے غلام ، بادشاہ کو ... (ذرا فرتے ڈرتے ) .... بادشاہ کو پاگل شجھنے لگتے ہیں اور غداروں کو غداری کا موقعہ مل جاتا ہے ۔

شہریار ہمیں اس قسم کاکوئی مرض ہنیں ۔(مسہری کے قریب جاکر ایک ہاتھ بوھاتے ہوئے بلند آواز میں) شراب! ہم کو شراب چاہئے ۔ (کنیزیں شراب پیش کرتی ہیں، شراب پیتاہے، اس کی سانس پھول گئ ہے) ہم کو یہ مرض کبھی ہنیں ہوسکتا۔شہریار۔ سناتم نے ،کبھی ہنیں۔

شہریار:ہماری یہی دعاہے۔

دعا!! ہو نہہ تم جیسے غلام صرف دعایی کرسکتے ہیں ۔ لیکن ہم اس مرض کا علاج خوب جانبتے ہیں اس سے عصلے کہ کوئی ہمیں پاگل کہہ سکے ہم تم جیسے ہزار ہاکروڑہا

بادشاه (شراب کادوسرا بیاله باتھ میں لے کر غضب ماک بن جاتاہے)

غلاموں کوایک پاگل خانے میں بند کروادیں گے۔اس سے عطے کہ کوئی غدار سر
اٹھائے ہم اس کا سراپنے پیروں تلے کیڑے کی طرح مسل دیں گے۔ ہاہا۔ہم
اور پاگل! زور سے ہنستا ہے اور شراب کا خالی پیالہ والیس کر دیتا ہے۔ کنیز پیالے
میں مزید شراب بھرتی ہے۔ بادشاہ مسہری پر بنیظ کر) ہم اور پاگل! (خدمت
گاروں اور کنیزوں کی طرف دیکھ کر) بتاوکون ہم کو پاگل کہہ سکتا ہے ؛ (چٹے کر)
بتاو۔(کنیزیں اور خدمت گار سہم جاتے ہیں)۔کوئی ہنیں۔اگر ہم پاگل ہوگئے
توہم اپنی ساری رعایا کو پاگل بنادیں گے اور۔۔۔ اور۔۔۔ (جسے نشہ چردھ رہا
ہے) اگر ہماری رعایا کو پاگل بنادیں گے اور۔۔۔ اور۔۔۔ (جسے نشہ چردھ رہا
ہے) اگر ہماری رعایا کو باگل بنادیں گے اور۔۔۔ اور۔۔۔ (جسے نشہ چردے رہا
ہے) اگر ہماری رعایا کو باگل بنادیں گا یک اور بیالہ پیتا ہے)

شہریار: حاکم کو ہر بات کا اختیار ہے ۔ خادم نے تو صرف مرض کی تفصیل بیان کی ولیسے غلام اس مرض کاعلاج بھی جانتاہے ۔

بادشاہ: (یکفت سہری سے اٹھ کر پیالہ ہاتھ میں لیے تیزی سے شہر یار کے قریب جاتاہے) شہر یارتم اس مرض کاعلاج جانتے ہو، تم جانتے ہو، شہریار عالم پیناہ ۔

بادشاہ تو شہریار۔آج ہی فرمان جاری کردو کہ تمام شاہی حکیموں کو ایک سال تک قبید کی سزادی جاتی ہے اور قبید کے بعد سب کو ملک بدر کردیا جائے گا۔آج تم سے اس مرض کا ذکر کرنے سے عطے ہم نے ان تمام حکیموں سے مشورہ کیا تھا، لیکن ان کڑھ مغزوں میں سے ایک نے بھی کوئی ٹھیک ساعلاج ہمیں بتایا کے اس حضور کو صرف آدام کی ضرورت ہے، کوئی فکری

بات ہنیں - تم ایک سچے وفادار ہوشہریار۔ پہلے ہم کوعلاج بتلادواس کے بعد فوراً شاہی حکیموں کو قبید کرنے کا حکم جاری کر دو۔ (کچھ نرم کیج میں، جلدی بہاو تو اس کاعلاج کیاہے؟

شہریار حضور کی عمر واقبال میں ترقی ہو، سرکار کے اختیار میں کیا کچھ ہنیں - اس مرض کاعلاج ہے حضور کے چند غلاموں کی موت ۔ بادشاه: پیندغلاموں کی موت؛ وہ کسیے ؛

شهریار: حصّور حکیموں کی مقدس کتاب تاریخ الامراض \* میں اس مرض کا ذکر آیاہے ۔ اور مرض کے ساتھ ہی علاج کانسخہ بھی درج ہے ۔ مرایض بادشاہ کو چلہئے کہ این رعایا کے الیے تمام لوگوں کو جن میں غداری اور بغاوت کے جراثیم پائے جاتے ہیں گر فتار کر واکر سربازارآگ کی بوی بھٹی میں جلادے ۔ جب آگ ٹھنڈی پڑجائے تو اس کی تھوڑی سی راکھ بوتل میں اس وقت تک بندر کھی جائے جب تک کہ مرض شدید نہ ہوجائے ۔ مرض اگر شدت الحتیار کرلے تو سات دن تک روز تھوڑی تھوڑی را کھ مریفن کے پورے بدن اور سر یر مل کر گرم یانی ہے جمام کرایا جائے۔

بادشاه: (خوش موكر) بس اتني سي بات ؛ ايك شايي مرض كا اتنا معمولي علاج ؛ ہونہد، عجیب بات ہے (شراب پینتے ہوئے - کھ اور نشہ چرمھ گیاہے ) لیکن شہریار، یہ کیبے معلوم ہوکہ غدارکون ہے ؟

شهريار: حضور: مقدس كمآب " تاريخ الإمراض " مين اس مشكل كا حل بھی بتایا گیاہے ان ممام لوگوں کی فہرست دی گئی ہے جن میں غداری کے

جراثيم پائے جاتے ہیں

بادشاه: (ایک اور پیاله لیتے ہوئے) تو بہاو وہ کون ہیں ؟

شهريار: حضور: سبسے عطے وہ فلسفی جس كا فلسفه بنيں ہوتا بلكه سمجھ

میں آجا تاہے ۔ اور دل پر اثر کر جاتا ہے ۔

وہ شاعراورادیب جوعوام کوزندگی کی تلخیوں کااحساس دلاتے ہیں اور

اپنے حق کے لیے الانے پراکساتے ہیں۔

وه مصور جس کی تصویریں امن اور آشتی کا پیغام دیتی ہیں ۔

وہ سائنس داں جس کے تجربے اور شحقیق بجائے جنگی آلات ایجاد کرنے کے انسان کی ہتذبی اور تمدنی آسائیشیں مہیا کرنے میں لگے ہوئے ہیں

وہ حکیم اور ڈاکٹر جو امیروں اور غریبوں کے ساتھ یکساں سلوک کرتے ہیں اور ہر وہ بے روزگار جواپنی بے روزگاری سے تنگ آ حیاہے ۔

بادشاہ: (خوش ہوکر) بس اتنے ہی لوگ غدار ہوتے ہیں ؟ تو بھر کون سی بڑی بات ہے ۔ شہر شہر، گاؤں، گاؤں، راز میں یہ کارروائی کی جائے اور حن حن یرغدار ہونے کاشبہ ہے گرفتار کر لیا جائے ۔ کوئی ہرج بہنیں جو سارے کے

من پر غدار ہونے کاشبہ ہے کر قمار کر لیا جائے۔ لوئی ہرج مہیں جو سارے کے سارے لوگ سارے لائے اور مرتے ہیں، بادشاہ روز سارے کو اور مرتے ہیں، بادشاہ روز

پیدا ہنیں ہوتے ۔ (مسہری کی طرف جاتے ہوئے) شہریاریہ کام ہم متہارے سپرد کرتے ہیں - تمام غداروں کو جلا کر خاک کر دیا جائے ۔

شهریار: ان دا تا

بادشاہ: تو جاو تین دن کے اندر ہمارے مرض کی دوا تیار ہوجانی چاہئے

--- ہونہہ ---- غدار!!! (زور زور سے ہنستے ہوئے کھڑی کے قریب جاتاہے

جب باہر نظر پرتی ہے تو یکھت غصہ میں آکر) شہریارا

شهريار خداوند

بادشاہ: شہرادی کے محل میں ابھی تک اندھیراکیوں ہے؟

شہریار تھیجکتے ہوئے آقا۔۔۔۔ وہ۔۔۔،

بادشاه: (کڑک کر) جلدی بتآو

شہریار: میرے آقا۔۔۔۔ وہ آپ کاغلام افگن جو قبیر ہے۔ اس سبب شہنرادی حضور نے محل کی روشنیاں جلانے کی اجازت ہنیں دی

بادشاه: (اور طیش میں آگر) لیکن الیساکیوں ہوا۔اس غلام فن کار قبیدی

بوساہ، (ابور میں یہ اس کا میں ہوں ہوا۔ اس میں میں کو اس کا وقت حاضر کیا جائے ۔ ہم ابھی اس کا فیصلہ کئے دیتے ہیں۔ کواسی وقت حاضر کیا جائے ۔ ہم ابھی اس کا فیصلہ کئے دیتے ہیں۔ (چھن کر) غلام!

(دونوں خدمت گار تھنھک جاتے ہیں) قیدی الگن کو فوراً حاضر کیا جائے ۔

(دلدار سرجھکائے باادب باہر حلاجاتاہے) لیکن شہریار، جب شہزادی کے

محل میں اندھیراہے تو یہ سارے شہر میں روشنی کسی ، جاوشہر یارید ہمارا حکم

ہے ۔ سارے ملک میں ایک دم اندھیرا کردیا جائے ۔ کہیں روشنی کی ایک کرن نظرینہ آئے جس گھر میں روشنی نظرآئے اس گھر میں آگ لگادو۔

شهر بار: ان دا تا

بادشاہ: (چے کر جاوبس اسی وقت ۔ شہریار جانے کو پلٹتاہے) تھہرو، ساتھ می یہ اعلان بھی کردو کہ شہنرادی کے محل میں جب تک روشنیاں نہ

جل جائيں، ملک بھر میں کہیں چراغ نہ جلے -اوراس سے قبل کہ یہ اعلان ہو

ہم چلہتے ہیں کہ شہنرادی اور غلام الگن کی بات کا فیصلہ ہوجائے ۔ ہم اس فن کار کوآج ختم کردیں گے ۔

شہریار: حضور کے حکم کی تعمیل غلام کا فرض ہے ۔ لیکن غلام کی صرف اتنی عرض ہے کہ یہ حضور شہنرادی کامعاملہ ہے اس پرکچھ مزید عور فرمالیا جائے توغلام کی رائے میں مناسب ہوگا۔ ولیہے جو حکم حاکم ۔

بادشاہ: الی باتیں کرکے ہمارے غصہ کی آگ کو ہوا نہ دو شہریار ۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ جادو شہرادی کے سرکسیے چردھ گیا ۔ آج ہم اس بات کا کوئی نہ کوئی فیصلہ کردیں گے ۔

شہریار: جو حکم عالی ۔ خادم کا ادنیٰ مشورہ یہ ہے کہ حضور صرف اس بات پر غور فرمالیں کہ اس سزا کا حضور شہمزادی پر کیا اثر پڑے گا۔

بادشاہ ہنیں،ہمارا فیصلہ المل ہے۔ہم اس پر جنتنا غور کریں گے اتناہی کمزور ہوتے جائیں گے ۔اورہم کبھی کمزور ہنیں ہونا چلہتے (غصے میں غلام ابھی تک ہنیں لوٹا ؟کیا بات ہے ؟(کڑک کر)غلام!

جانباز: (چونک کر) حصنور

بادشاہ: جاو۔ فوراً الگن قبیدی کو حاضر کرو (جانباز سرجھکائے باہر حلاجاتا ہے) شراب! شہریار، آج، ہم خوب پیپنا چاہتے ہیں۔ (کنیزیں شراب پیش کرتی ہیں) شہنرادی کی اس صندنے آج ملکہ ء مرحوم کی یاد تازہ کردی۔ وہ زندہ ہوتیں

توسب کچے تھیک ہوجاتا۔

(جانبازداخل ہو تاہے اور سرجھ کائے کھڑا ہوجا تاہے)

بادشاه: (کڑک کر) کیا ہوا؟

جانباز قبدی الگن حاضرہے خداوند –

بادشاہ: اندر بلایا جائے ۔

(دلدارکے ساتھ افکن داخل ہو تاہے ۔ سیدھے سادے لباس میں ہے اس کے شانوں پر ایک دوشالہ پڑا ہواہے ۔ داڑھی بڑھی ہوئی ہے ۔ دیکھنے میں

خوبرونوجوان ہے)

بادشاہ: (افکن پر نظر ڈال کر) تو یہ ہے وہ فن کار ؟ بن کار ؟ بن (نشہ کافی

چراہ گیاہے، افکن کے قریب جاکر اسے نیچے سے اوپر تک دیکھتاہے) ہونہہ، تو تم ہووہ فن کار؛ کیانام ہے متہارا؛

افگن: لاپروای اور دلیرانه اندازے) الگن

بادشاہ: الگن! کہاں کے رہنے والے ہو؟

الگن: اسی شهر کا -

بادشاه کیاکام کرتے ہو؟

افگن: تصویرمیں بناتا ہوں \_

بادشاہ: (نشلی ہنسی کے ساتھ) تصویریں بناتے ہو ،کس کی تصویریں ، گھ سریت

افگن: زندگی کی تصویریں ۔

بادشاہ: ہوں، بہت خوب۔ تم کو تقین ہے کہ تم زندگی کی تصویر بناتے ہو؛ بہاوہماری تصویر بناسکو گے ؟

الگن: ضرور

باد شاه: توہماری تصویر بھی زندگی کی تصویر ہوگی ؟

الگن: بے شک

بادشاہ: تمہیں لقین ہے کہ ہماری تصویر زندگی کی ایک مکمل تصویر

الگن الساتو ہنیں ہوگا۔آپ کے بنانے والے نے آپ کو مکمل ہنیں بناياتو بھلاميں كياآپ كو مكمل بناسكوں گا۔

بادشاه: كيامطلب بي متهارا؟

ا فگن: وې جو ميں ېمه ربا ہوں \_

بادشاہ (غصہ میں) جانتے ہوئم کسسے باتیں کررہے ہو،

الگن: ہاں میں خوب جانبا ہوں میں اس لڑکی کے باپ سے مخاطب ہوں جو جھے سے محبت کرتی ہے۔

بادشاه: (چیخ کر) خاموش - بدزبان - تو جانباہے اس وقت ہم تیری زبان کٹواسکتے ہیں ، تیری بومیاں نچوا سکتے ہیں ۔ مجھے زندہ جلاسکتے ہیں ۔

> الگن: میں خوب جانماً ہوں ۔ بادشاہ: تو بھرالیں گساخی کرنے کی جرات کسیے ہوئی جھے ؛

الگن: میں ہنیں سمجھاکہ اتنی سی بات کھنے کے لیے کسی جرات کی

بادشاه: (کھ رنگ بدل کر) ہوں! بہت بہادر معلوم ہوتے ہو ۔ تم

شہنرادی کوکب سے جانتے ہو،

(IA 4)

الگن: جبسے شہنرادی مجھے جانتی ہے۔

بادشاه: ( طنزاً) بهت خوب! تم منجهته هو که تم این جان بچاکر میری قید

ہے نکل سکو گے ؟

الگن: مجھے پورالقین ہے۔

بادشاہ: (زورسے ہنس دیتاہے) کس قدر بے وقوف آدمی ہے۔ شہریار، یہ محجے یاکل معلوم ہوتاہے، بالکل یاگل، اسے سجھادویہ اپنی ضدسے بازنہ آئے تو

. آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہوگی ۔

شہریار: افکن ۔ معلوم ہو تاہے تم اپنے ہوش میں ہنیں ہو۔ تم کو معلوم

ہونا چلہنے کہ شاہی خاندان سے ایک غلام کارشتہ کبھی ہنیں ہوسکتا۔ یہ ایک ۔

جرم ہے اوراس کی سزا موت ہے ۔ افکن: لیکن میرے بزرگ، ہوش میں توآپ ہنیں معلوم ہوتے ۔ میں

شاہی خاندان سے کوئی رشنۃ جوڑنا ہنیں چاہتا ۔ لیکن میں کیا کر سکتا ہوں جب

خود شاہی خاندان جھے رشتہ جوڑنا چاہتاہے۔

بادشاہ کیا بکتاہے، خبردار جوآگے کچے کہا۔ پر

افگن: میں جو کچے کہد رہا ہوں، ﷺ کہد رہا ہوں، آج اگر شہنرادی بھے سے بیہ کہد دے کہ وہ مجھ سے محبت ہنیں کرتی اور مجھ سے اس کا کوئی تعلق ہنیں تو

> میری مجال ہنیں کہ انسی کوئی بات زبان پرلاؤں ۔ ۔

بادشاہ: یہ سب جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، متہارا مطلب ہے قصور وارتم ہنیں شہنرادی ہے؟ الگن: اس بات كافيصله ميں آپ پر چوژ تا ہوں ۔

بادشاه: (ب حد غصے میں، ہنیں -اس سے قبل کہ اس بات کا کوئی

فیصلہ ہوہم تم سے کہتے ہیں کہ تم کوا پنی صدسے باز آنا ہوگا۔

الگن: پیه ممکن مہنیں ۔

بادشاہ: یہ ہمارا فرمان ہے۔

الگن تو یہ میری نافرمانی ہے۔

بادشاہ: (اور طبیش میں آجا تاہے) شہر یارا اس کمینے غلام کواسی وقت لے جاکر سر بازار جلادو ۔ شہر میں ڈھنڈورا پٹوادو کہ اس نیج فن کار کی گستاخی پر اسے سربازار

جلایا جارہاہے ۔ ٹاکہ بھیر کسی کی انسی جرات نہ ہو ۔ اس کے گھر کو آگ لگاد و ۔

اس کے خاندان کے ہر فرد کو جلا کر خاک کردو۔ شہریار، تم کھڑے کیا کررہے ہو سنتے ہنیں ہوہم کیا کہ رہے ہیں ۔

(نشے سے بوجھل ہو کر مسہری پر بنیٹے جاتا ہے اور بے حد کرب آمیز انداز میں)

ہم --- ہم --- آج بادیں گے کہ ہم میں کتنی شکتی ہے ۔، کتنی قوت ہے، اے فن کارتیری ساری تصویریں، تیری ساری زندگی ہمارے غصے کی آگ میں

جے مار سری سازی کو رہے ہیں، یری سازی رسری مارے سے مارے ہی جا کی جل کر حلّائے گی میں کوئی ہیں کوئی ہیں کوئی

شکتی ہنیں ۔ شکتی ہے حکمران میں، شکتی ہے حکومت میں ۔ جاویہ ہمارا آخری فیصلہ ہے ۔ خدمت گارا

(دونوں خدمت گارافگن کے بازو پکر لیتے ہیں ۔ افگن لاپروای کے انداز

میں ان کے ساتھ باہر حلِاجا تاہے۔ کچھ دیر خامو ٹی کے بعد بادشاہ مصمحل انداز

میں ہنستے ہوئے) شہریار، شہریار، اب تم بہ آوہم نے ؟ جو فیصلہ کیا ہے ۔ وہ درست ہے یا بہیں ۔

شہریار حضور کافیصلہ بالکل درست و مناسب ہے۔

بادشاہ (مسہری پربے چینی سے پیملوبدلتے ہوئے، گہری آواز میں) ہاں بعد مناسب ہے، ہم ہنیں چاہتے کوئی الیا بدزبان گستاخ، کمدینہ فن کار ہماری حکومت میں رہے ۔

شہریاں حصور، الیے ہی لوگ توغداری اور بغاوت کو حنم دیتے ہیں۔ (کچھ دیر خاموشی چھاجاتی ہے، بادشاہ کچھ بے چین سا ہوجا تاہے) بادشاہ: لیکن شہریار!

شهريار: خدا وند!

بادشاہ: کچر ہنیں، کچر ہنیں۔ ( ہٹلنے لگ جا تاہے، ہٹلتے ہٹلتے جسیے کچر سوچ رہا ہو) شہریار

شہریار: عالی جاہ

بادشاه: تم تحجيتے ہوہمارا يہ فيصلہ بالكل صحيحہ،

شہریار بالکل صحیح ہے حضور بادشاہ: (کچے چرمکر) ہنیں ہنیں شہریار ۔ تم بے وقوف ہو، یہ فیصلہ

درست بهنین ہوسکتا۔ درست بهنین ہوسکتا۔

شہریار ہوسکتاہے حضور -

بادشاه: سب غلطب، بيرسب كچه غلطب، شهرياريد فيصله درست مهنيل

(کچے توقف کے بعد) شہریار، اس فن کارکو، اس قبدی الگن کوربا کردیا جائے - اس فن کار کوعزت کے ساتھ ہمارے دربار خاص میں حاضر کیا جائے ہم اس کی ہنیں اس کے فن کی قدر کرتے ہیں ۔ہم ہنیں چاہتے کہ اس کافن

شہریار (تعجب سے) لیکن حضورا

بادشاه شهريار - تم كي مهنين سمجه سكة - تم جيسي لوك بماري حكومت كو مٹاکر رہیں گے ۔ تم ہنیں جانتے (معنی خیر ہنسی ہنستے ہوئے) تم کچے ہنیں جانتے شہریار (کچے زورسے بنستے ہوئے) تم سکھتے ہوکہ اس کی موت، ایک بے وقوف فن کار کی موت ہم کواس مصیبت سے چھٹکارا دلادے گی ، ہنیں ۔ کل اس کے سارے ساتھی اس جیسے لاکھوں فن کار ہمارے خلاف کھڑے ہوجائیں گے ۔ اس کی آنے والی نسل ہماری نسل کے خلاف کھڑی ہوجائے گی ۔اس کی موت کی کہائی، ہمارے شاہی خاندان کی پوری تاریخ سے زیادہ دلچسپ اور حسین بن جائے گی ---- اس لیے ہم چاہتے ہیں --- اس لیے ہم چاہتے ہیں شہریار کہ اس ایک فن کار کو خرید کر آنے والے لاکھوں فن کاروں اور غداروں کو خريدليں - اس فن كاركوزندگى دے كراہے ہمىينىہ كے ليے اپنا غلام بناليں -ا وراسے غلام بناکر آنے والے اس جیسے لاکھوں فن کاروں کو غلام بنالیں (عجیب اندازسے ہنستے ہوئے) جاو۔۔۔۔ اور۔۔۔۔ اور شہزادی کے محل کے کونے کونے میں روشنی کر دو۔۔۔۔ جاو

شہریار: (سلام کرتے ہوئے وهیرے وهیرے پیچھے بٹتے ہوئے باہر

حلِاجا تاہے)

بادشاہ: (نشے سے بے حد بوجھل ہوکر) ساز۔۔۔۔ (بادشاہ کی آواز بہت گہری ہوگئ ہے) ساز بجاو، ساز بجاو (کہتے ہوئے مسہری پررکھے تکیوں پر

ب بے چینی سے اپنی پیشانی رگڑنے لگتاہے)

(کنیزیں ساز بجانا شروع کرتی ہیں ۔ دھیرے دھیرے پردہ گرتاہے)

## ا چھے آو می (ایک ایک کا ڈراہ)

كردار

ظیر عمره مسال میکم نظیر عمره مسال اما نظیر کام کرنیوالی اما کرنیوالی میا کرنیوالی

کچھ آوازیں

سین ایک متوسط گھرانے کے رہن میں کا کرہ جس کی زیبائش مشرقی وضع کی ہے نظیر صاحب جواب ریٹائرڈ زندگی گزار رہے ہیں، بہت سی سماجی خرابیوں سے اپنے آپ کو بالاتر سمجھتے ہیں۔ اور سماج پر نکتہ چینی کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ اس وقت ایک آرام کرسی پر پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے حقہ پی

رہے ہیں اور ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف ہیں ۔ آنکھوں پر عینک لگی

ہے قریب ہی ایک تخت پر ان کی بھی ہیں جو پاندان سلمنے رکھے گوریاں بناری ہیں - باہرغل مچاہواہے جسے دوعور تیں زور شورسے آپس میں

الربی ہوں - ان کی باتیں کچھ تھیک سے سنائی ہنیں دسترہی ہیں - السبة آوازیں کافی بلندہیں -

نظیر (اپنی کرسی پرُجزبُر ہوتے ہوئے) بگیب طوفان بدتمیزی ہے۔ بسگیم: (بناکچھ غور کئے) جی ہاں ۔(اپنی گلوریاں بنانے میں مصروف ہیں)

( نظیر کچر ہنیں کہتے اور پڑھتے لگ جاتے ہیں ۔ باہر کی آوازیں ذرا اور تیز ہوجاتی

نظير (چرمر) افوه! بلكم يه تو ..... يه تو برداشت بابر بوك جارب

بلکم توآب کیوںآپ سے باہر ہوئے جارہے ہیں۔ان لوگوں کے سرپر

لڑنے کا بھوت سوار ہے ۔ نظیر: ارے بسگم - بدتمیزی کی حد ہوتی ہے - آخر ہم لوگوں کا تو کچھ خیال

ہونا چاہئے اسمنیں کہ محلے میں کچھ عزت دار لوگ بھی رہتے ہیں ِ ''اللہ کا مہنیں کہ محلے میں کچھ عزت دار لوگ بھی رہتے ہیں ِ

میکیم اجی صاحب، آپ کی عزت رہی آپ کے گھر میں کسی کا جی حلے تو کیا وہ جی کی آگ کو راکھ میں داب دوب کر ڈھیر بنا رہے ۔ جب کہ دوسرے اسے

برا بر کرید رہے ہوں ۔ یوں تھوڑی دیر لڑ بھڑ کر اپناجی ٹھنڈا کر لیتی ہیں وہ تو

آپ کاکیا جاتا ہے؟ الطبربے حیائی ہے سگم یہ صاف بے حیائی ہے۔ بد ہتذیبی ہے یہ اوگ کیا کہیں گے

کہ روز ہمارے گھروں سے جنگ وجدال کی آہ وبکا سنائی دیتی ہے ۔ اور سار سے پڑوسی سمجھنے لگیں گے جیسے روز روز کے جھگڑ ہے ہمارے ہی اشاروں پر ہوتے ہیں (کچھ دیرا پنی سکیم کو غصے سے دیکھ کر بھر مطالعے میں مشغول ہوتے ہوئے چھڑ کر) اف، توبہ بی بھلی، قہر ہو خدا کا ان کم ظرفوں پر

بیگم (ایک چھوٹی سی کشتی میں گلوری رکھ کر نظیر کی طرف بڑھاتے ہوئے) لیجئے، یہ میٹھی گلوری ہے (اگال دان ان کی طرف کھسکاتے ہوئے) غصبہ اس اگال دان میں تھوک دیجئے اور گلوری سے منہ میٹھاکیجئے۔

نظیر: ثم کومذاق سوجھ رہاہے بسکیم میں کہتا ہوں اس حرافہ کو نکال باہر کرو ہم کوئی اور ماما ڈھونڈلیں گے ۔ کم بخت وبال جان بن گئ ہے! دن رات سیجی لڑائی جھکڑے ۔

بنگیم: میں کہتی ہوں خواہ تخواہ تاؤینہ کھلئیے میں اس لڑاکا کا منہ سنعہ کردوں گی۔

نظیر (اگال دان میں پیک تھوک کر دوسری گلوری منہ میں رکھتے ہوئے۔ صرف منہ بند کر دینے سے کچھ ہنیں ہوگا بسگیم اسے تو بس جواب ہی دے دو ۔ مم بخت نے شریفوں کے اس محلے کو بدنام کر رکھاہے۔

بریکم لیکن جواب دینے سے مصلے یہ بھی سوچ لیجئے کے اتنے سستے داموں اور کون ماما مل جائے گی ۔ گھر کی پرانی خمک خوارہے سوچل رہی ہے ۔ بھلے سے دوسری مل بھی گئ توکیا جانیں اس سے بھی زیادہ حرافہ نکلے ۔

نظیر: ضروری ہنیں ، اس سے بڑھ کر بھی بھلا کوئی ...... ( باہر سے

دھاڑیں مارنے کی آواز آتی ہے اور اب کی بار آواز صاف سنانی دیتے)

آواز: ہائے میا، اب اپنی منڈیا کے ٹھیکرے ہوگئے، تو گز مجر زبان

نکال کر میری ڈوئی چاہنے کو حلی ہے۔ہٹ حرام خور

نظیر افوہ سگم افوہ ، سناتم نے ، زبان ہنیں تینی ہے تینی ۔ اب تو ہمارا سارا گھر سرپراٹھالے گی ۔ بسکم اتنی گراوٹ ہم سے برداشت ہنیں ہوسکتی ۔ ذرا

ئتم ہی جاکراس کی چوٹی بکڑ لاو۔ بنگیم : میں جاؤں اور ایسے میں اس کی چوٹی بکڑ لاؤں ، کتیا کی طرح

بلبلانے لگ جائے گی - بس اور کھے دیر تھیر جائیے یہ اس کے آخری وار ہیں -

نظیر یه آخری وار کس قدر بھر پور ہیں بسکیم ۔ بہتر ہوگا تم بھی آج ایک

آخری بھرپوروار کر ڈالو، ٹاکہ اس کاقصہ ہی ختم ہوجائے۔

سکم اسے اندر تو آجانے دیجئے۔

نظیر: خدا جا۔ نے اس طبقے کے لوگوں کا کیا بنے گا۔ ازل سے ابد تک ان کو اس کپتی سے کوئی او پراٹھای ہنیں سکتا۔

بگیم لیکن جانتے ہیں آپ، اس ساری لڑائی کی اصل جڑکون ہے؟

نظير باں باں جانتا کیوں ہنیں ہوں، بس وہی مرغی ہوگی،

بسگیم. کون سی مرغی ؛

نظیر: اجی وہی متہاری ماما کی پلکڑی جو پروسی خاں صاحب کی ماما نے

عرا کی ھی-پر

سگم بس بس مھیک سجھ گئے ۔ ذراآپ ہی پروس خان صاحب عل

کران کی ماماکو سیخھانے کے لئے کیوں ہنیں کہتے۔ایک تو وہ خود چوٹی ہے،اس پرہمارے نوکروں سے اسے جلا پارہاہے۔اصل جرمتو وہ ہے۔

نظیر بھی میں خان صاحب سے کسیے کمہ سکتا ہوں۔ الٹاوہ بھے سے کہیں کے کہ میں اپنی ماما کو سکھاؤں۔ لیکن بسکم ذرا سوچو تو بھلا ہم کو ان نجلوں کے قضینے میں پرمازیب دیتاہے؟ میں تو کہتا ہوں تم اس بدمعاش کو نکال باہر کرو

بیگیم (طنزاً) اور کل سے میں چولہا حکی میں لگ جاؤں - آپ سے میرا آرام دیکھا ہی ہنیں جاتا۔

نظیر ارے توبہ، تم یہ کیاسمھے بتنھیں ؛

بسگیم تو تھر کون کرے گا چولھا ہانڈی کا کام ، کوئی اور آدمی مل جانے پر اسے نکال دو۔

بلکم آپ تو بس اپنے ہی نقصان کی سوچیں گے ۔ ایک طرف اس بے

یا ہے ۔ سی ہے ۔ سی ہے ہی سی سی سی سی سی سی جائے ۔ بھلا یہ کہماں ہے ۔ چاری کی مرغ گئی اور دوسری طرف اس کی نوکری بھی چلی جائے ۔ بھلا یہ کہماں سن : . . :

نظیر: پیه شرافت کا تقاضه ہے بیگم - اپنا نقصان اٹھانے کو ہی شرافت

کھتے ہیں ِ

بسگیم: لیکن قصور دراصل ان کی ماما کاہے ۔ وہ حرافہ ننہ مرئی چراتی ننہ ہیہ بھگڑا کھڑا ہو تا۔

نظیر اس کم بخت مرغی اور اس جھکڑے سے بھلا ہم کو کیا سروکار۔ میں ہنیں چاہتا کے ان ذلیوں کی وجہ سے ہم شریفوں میں تعلقات خراب ہوجائیں

بلگم: اے ہٹو ۔ آپ جلنتے ہی کہاں ہیں، آپ اصل بات جانیں گے تو

آپ کا بھی سرحپکرا جائے گا۔

نظير: (چونک کر) کيا بکتي ہو بيگم!

بسگیم میں پیچ کہہ رہی ہوں ۔ بیہ سارے بھگڑے کی جرمنہ وہ مرغی ہے اور نہ بیہ دونوں مامائیں ۔ دراصل اس کی بنیادہے خاں صاحب کی بددماغ بیوی ۔

نظیر: په کیاکهه ری هو بهگیم

بلگم: میں بالکل چ کہدری ہوں -اس سر بھری عورت کاعالم بیہ ہے کہ

کھی کئی ہے سیدھے منہ بات ہنیں کرتی ۔

نظیر لیکن بهگم تم توان کی بوی تعریف کیا کرتی تھیں بهگم وہ میری شرافت کا تقاصا تھا ور نہ ......

نظير ورينه كيا، ہوا كيا آخر

دن رات دوسروں کے گھروں کی سراغ رسانی کرتی رہتی ہے ہمیشہ اس کھوج میں لگی رہتی ہے کہ آج کس کے گھر مہمان آئے ، کس کے گھرنو کر رکھے گئے ، کس کے گھر چین سے گزرری ہے اور سارے بھی پیمارے نو کروں سے لیتی ہے ۔

یں نظیر: (کھانس کر) واقعی سگیم بیہ تو بدنیتی ہے ۔ سراسربدنیتی ہے -

بسگیم: اور پھر کسی کے بھلے سے خواہ تخواہ جلاپاالیہا کہ در پچوں دروازوں

ہے لگی کھڑی ہو کر زورزورہے انسی جلی کٹی سنائے گی کہ سننے والا کتنا ہی شریف

کیوں نہ ہو، بھڑک اٹھے۔

نظیر: کوئی السی بات ہمارے ساتھ تو ہنیں ہو گئی سگیم ، پر

بلگم: ہو بھی جائے تو میری جوتی پردا کرے الیے منہ کے ہلکوں کی ۔ میں توبس سب کچے سن کر سہہ لیتی ہوں۔

نظیر تواس کامطلب یہ ہوا کہ خان صاحب کی بیوی نے تم کو بھی باتیں

ہ بیں۔۔،یں ، بیگیم: اس کی کیا مجال جوا یک لفظ بھی ہمہ سکے ۔ لیکن ہے بردی ہلکی ۔

بیلم: اس کی کیا مجال جوایک لفظ جی کہد سلے۔ کیلن ہے بردی ہلی۔ نظیر: لیکن بسکم، خان صاحب تو بڑے ہی شریف اور وضع دار آدمی ہیں

بریگم بول گے - میرا مطلب تو صرف اتنا تھا کہ صرف ہم لوگ ہی نقصان کیوں اٹھائیں - ہماری مامالز تی ہے تو لڑنے دیجئے ، ان کی ماما بھی لڑتی ہے ۔ اور پھران بے چاریوں کاقصور ہی کیا ہے ۔ سارا جھکڑا تو دراصل آپ کے خال صاحب کی بیوی کاسکھا یا پڑھا یا ہے ۔

نظیر لعنی متہارا مطلب اس مری کے بھگڑ ہے ہے ،

بلگے: جی ہاں یہی مرعیٰ کا بھکڑا۔ ...

نظير: وه كسيه ؛

بلکم مری ان کی مامانے منیں خودخاں صاحب کی بیوی نے چرائی ہے

نظير: ہائيں، کيا ڳتي ہوا

بلیم: اس بدنیت عورت کی آنکھ تھی اس بے چاری کی مری پر ۔ جس دن مری چوری ہوئی ہے ، یہ کم بخت مامائیں تو گئی تھیں میلہ دیکھنے ۔ شام ہوگئی ان کے لوٹینے میں ۔ اور وہ بد بخت مرغی خال صاحب کی مرغیوں کے ساتھ ادھر گئی توادھر ہی ہڑپ کرلی گئی ۔ میلے سے لوٹینے پر ہماری ماما ہے چاری نے گھر کا چید چید ڈھونڈ مارا کہیں سپتہ نہ چلا تو ذرا ان کے گھر پوچھنے گئی اور بس، خال صاحب کی بیوی تو غصے سے اس غریب پر جھیٹ پڑیں ۔ اس نے بھلا کہا کی کہا،

" بسگیم صاحب، ذرا دیکھوں تو کہیں آپ کی مرغیوں کے ساتھ میری مرئی تو ہنیں آگئی ، ہائے ہائے ، غضب ہی تو ہوگیا، خود تو سلمنے ہنیں آئیں اپنی ماما کو اس کے منہ لگا دیا، اور وہ جھکڑا چل نکلا۔ اور اب تک وہ اپنے دل کا غبار اپنی ماماکی زبان سے نکال لیتی ہیں۔

نظیر توبہ، کیاسفا کی ہے۔ ہنایت گرے پڑوں کی سی حرکتیں ہیں بسگیم اب آپ ہی کہتے کیا قصورہے ہماری ماماکا۔ وہ روز تولہ دو تولہ اپنا می خون جلالیتی ہے۔

نظیر بیگیم، مچر بھی چپ رسنای شرافت ہے۔

بلگم: ہم چپ ہی تو رہتے ہیں ۔ بس یہ ٹھیک ہنیں لگتا کہ اپنی ماما کو لڑنے سے منع کر دیں ۔ فکالنے دیجئے اس کودل کی بھڑاس

نظیر کیکن خبردار بیگم جو کبھی ہم!ن کے پیچ میں پڑیں شریفوں کے اطوار

شریف می جانتے ہیں ۔ بس ہمیشہ اپنادا من بچائے رکھو۔ بسگم: میں کہاں کسی ہے جھگڑتی ہوں ۔

نظير السيسكيم بس، يهي بمارا شيوه بونا چاہئے - چاہے لاكھ كوئى .... (يك

لخت باہر پھر شور بلند ہوتا ہے جیسے لڑائی ہت تیزی سے ہورہی ہے) اف بسگم اف، یہ تو حد ہوگئی، ایسالگتا ہے، جیسے دونوں آپس میں گھم گھا ہوگئی ہیں، اور ایک دوسرے کو نوج پھاڑ رہی ہیں ۔ (ایک زور داریخ سنائی دیتی ہے ۔ نظیر کرسی سے اچھل پڑتے ہیں) بسگم ذرا دیکھنا تو ..... ہنیں ہنیں تم نہ جاو وہاں مرنے دوا ہنیں ۔ (نظیر صاحب کی ماماتیزی سے اسٹیج پر آتی ہے ۔ ۔ ۳ ۔ ۳ سال مرنے دوا ہنیں ۔ اس وقت اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے ہیں جیسے کی عورت ہے۔ اس وقت اس کے بال بری طرح بکھرے ہوئے ہیں جیسے

ی تورت ہے۔ ان وس ان کے بال بری طرح مولی اور کے ہوئے ہیں بھے اور اوھر اوھر اوھر موگئی ہے۔ اگر تا ہوا بلو ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے آتی ہے اور پھولی ہوئی سانسوں میں کہنے لگتی ہے)

ماما: بسکیم صاب، ذرا ان بولئے، یہ سارا بھگڑا میرا بسٹوراس مرئی چور کا ہے ۔ بن خاں صاب کی بسکیم صاب نیج میں کائیکوآتے ہوئیں گے ۔ اچھاآئے تو

آئے پن آپ کو کچھ کا ئنگوبولتے ہوئیں گے آپ اور سرکار کیا کریں ان کا عصصہ کے آپ اور سرکار کو کوئی کیا بنگر کے در

بہیم:(درا سےسے) کیا بک بول سکتاہے۔مجال ہے کسی کی؟

ماما: میں بھی تو وئیج بولر ھیوں نا ، ۔ وہ دیکھئے ، آتی کو کیکھئے ، اوھر دروازے کولگ کر، جو جوزبان کوآیاسو بولر ھئیں ۔

بلکم کیابول رہے ہیں وہ؟

ماما: ہئور کیا بو گتئیں سو، بو لر ھئیں ہم کو سوب معلوم ہے تیرے سرکار اور تیری بنگیم صاب بیٹھے ہمارا سوب کا تماشہ دیکھ رہئیں ۔ تو میں بولی لوگاں بھی ولیا کائنکوئنی ویکھتے، بس إثاثیج بولی ماں، میرے کو مارنے کو آئیں ۔۔۔۔۔ اور بولنے ککی لا تیری سکم صاب کو بلا، تماشہ ویکھنے کا مزہ

. بسکیم: (جیسے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو) کیابولی حرا مزادی ، مجھے کوئی کیا

کہہ سکتاہے؟

ماما: میں بھی تو وی پی بول رہنیوں نا بسکم صاحب -آپ دیکھئے ادھر آئیے

بیگیم: اچھا حیل - اب تو پانی سرسے اونچا ہوگیاہے ( نظیرسے ) میں ابھی آتی ہوں( بیگیم تیزی سے باہر کی طرف بڑھتی ہیں)

نظیر (جھپٹ کر بیگم کو پکڑتے ہوئے) یہ کیا کر رہی ہو بیگم عبلنے دوبیکنے والوں کو، شرافت سے کام لو۔

بسکیم: (طیش میں) بہت ہو چکی شرافت۔ چھوٹر نیے مجھے، یہ شرافت ہنیں بردلی ہے وہ لوگ سریر مرچ پیس رہے ہیں ۔ ذرا ٹھیرئیے میں ابھی آتی ہوں

(عضے ہے اپنا ہاتھ چیڑا لیتی ہیں) (

نظیر ناچار ہوکر) توبہ کیا مصیبت ہے، شریفوں کا جینا مشکل ہے اس دنیا میں (سگم تیزی سے باہر حلی جاتی ہیں نظیر بے چینی سے وہیں سلطنے لگتے ہیں

سطلتے بیٹلتے یک فحت رک جاتے ہیں۔ باہر سے سگیم کی او چی آواز سنائی دیتی ہے) سگیم: (جسیے خال صاحب کی بیوی سے مخاطب ہوں) دیکھئے یہ شریفوں

کاشیوہ ہنیں ہے کہ اس طرح نو کروں کی لڑائی میں اٹھیں ۔ میں پہلے بھی بہت ۔

کچھ سن حکی ہوں اب زبان روکئے ورینہ اچھانہ ہوگا۔ یہ شریفوں کا محلہ ہے ۔ یہ

او چھوں کی حرکتیں انھی ہنیں ۔ ( ساتھ ہی دورسے ایک دوسری خاتون کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن الفاظ تبھے میں ہنیں آتے )

ماما: ( فیج میں زور سے بول پر تی ہے) ہائے ہائے بیگم صاب انوں تو گالیاں دینے لگئیں ۔ ائیو شریف لوگاں بی السے گالیاں دیتیس بھلا ہائے ہائے میری ماں انوں توکوسے بی لگئیں ۔ میرے پروردگار۔

بریکم : (ذرااندری طرف آکر) اری تو چپره - میں نبٹ لوں گی ان سے ( نیچر باہر کارخ کرتے ہوئے جیسے بچر خاں صاحب کی بیوی سے مخاطب ہوں ) خبر دار جو آگے کچھ کہا، -- ورنہ ..... آئیے اور سامنے آکر لڑئیے - گھر ہنیں ہوا، بازار ہوگیا - آئیے آپ بھی ان ماماؤں کی طرح آکر میرے بال نوچئے -

نظیر (تیزی سے دروازے کے قریب جاکر ذرا مہی ہوئی آواز میں) بلگم لوٹ آؤ بسگیم، لڑناہماراشیوہ ہنیں ذراا پنی طبیت پر قابور کھو بسگیم

..... ما ما کی آواز بائے بائے بسکیم صاحب انوں تو سے کی آپ کو مارنے

آرئيس، بائيس، چلتے اندر۔

بسکم: (تیزی سے اندرآتے ہوئے، بے حد طبیق میں ہیں، اور سانس سے پھول گئ ہے) ویکھنے ذرا ویکھنے – آپ گھر میں بیٹے تماشہ دیکھ رہے ہیں – وہ لوگ بٹریف ہنیں، میں نہ ہمتی تھی وہ تو سب سے زیادہ گر بے پڑے لوگ ہیں رذیل ہیں – دیکھنے – وہ ..... وہ آپ کے خال صاحب اپنی بیوی کی لیٹتی پر باہر لکل آئے – اہنیں کسی کے پردے کا تو خیال ہوتا – ہائے وہ خال صاحب بھی میرے سلمنے تن کرآگیا۔

نظیر (چونک کر) کیا کہا ؛ فال صاحب بھی سلمنے آگئے! یہ تو برداشت بنیں ہوسکتا، حد ہوگئی ہماری شرافت کی ۔ بسکم یہ بات میں کبھی برداشت

ہنیں کر سکتااف کس قدر کمینگل ہے۔ کس قدر رؤالت ہے۔ میں ہنیں سمجھتاتھا

کہ خاں صاحب السیے سفلے آدمی ہونگے ٹھیرو، میں ابھی آیا ۔ خاں صاحب کی خاں صاحبی بھلادو نگا - کیا سمجھ رکھاہے انہوں نے ہم کو -

(تیزی سے باہر حلیے جاتے ہیں)

ماما: ( نظیر کے پیچھے جاتے ہوئے) ہائے سرکارآپ تو پیج میں نکو جائیے

ہائے یہ کیا ہوگیا ؟ . ثاب سے میں میں سے تاریک و میں کا میں میں

( نظیر کی آواز) کیوں خان صاحب آپ تو بے حد کمینے آدمی نکلے ۔ وہاں کیا بھیڑیوں کی طرح کھڑے میرامنہ دیکھ رہے ہیں، ہمت ہے تو آگے بڑھنے ذرا میں

بھی دیکھوں کہ آپ کسے خاندانی پھان ہیں - (جواب میں خال صاحب کی

گرج دارآواز سنائی دیتی ہے، الفاظ سمجھ میں ہنیں آتے)

ماما: ( ذرا چیخنے کے انداز میں) سرکار، سرکار آپ ادھر نکو جائیے ۔ ضال

صاب بھی بہت غصہ میں ہیں،

نظیر کی آواز (جسیے ماماسے مخاطب ہوں) اری تو چپرہ میں دیکھ لوں گا ان کو ۔ آخر سمجھ کیار کھاہے ان لوگوں نے ۔ بلی کی طرح روز میاؤں میاؤں

کرتے ہیں آج شیر کی آواز سن کر دم دبا کر بھاگنا پڑے گا ان کو ہاں آئیے خال ا

صاحب - دل كاارمان نكال ليحيّ - آئيے -

ماما: ( دوڑتی ہوئی اندرآتی ہے) ہائے میری ماں - بسکم صاحب، آئیے،

خدا کے واسطے آئیے ۔ سرکار پراب خاں صاحب جھیٹنے والے ہیں ۔ سرکار کواندر

بلالیجئے ہائے ۔ میں کیا کروں ۔

م بلگم: (تیزی سے ادھر جاتے ہوئے) سننے - اب آپ ادھر آجائیے -

بہت ہو جیکا ۔ہم بعد میں یہ معاملہ طے کر لیں گے ۔بس آجائے اندر۔

ماما: ہاں سرکار، اللہ کے واسطے اندر آجائیے ۔ ( ماما باہر حلی جاتی ہے)

(نظیروالیں اسٹیج پر آجاتے ہیں۔ سانس بے قابوہے۔ منہ سے کف نکل رہاہے۔ ٹھیک سے کچے کہہ ہنیں سکتے ہیں۔ پھر بھی سسینہ تانے ہوئے اور باژو

اکڑائے ہوئے ہیں) ۔

نظیر معلوم ہوگیا، کون کتنا شریف ہے۔ پھٹ گیا بھانڈا ہو نہہ ۔ بڑے اکڑتے تھے اپنی وضع داری پر ، دیکھ لی دو نکلے کی شرافت ۔ کمدینہ رذیل

سگیم اب چپ بھی رہنئے ۔ جو بات ہونی تھی ہو گئ ۔ اب کبھی ان کے

سنہ نہ لگیے ۔ نظیر میں کیوں ان کمینوں کے مینہ لگنے حلا -اب توایک نظرا ٹھا کر نہ

کتنے گھٹیا قسم کے لوگ ہیں ۔ لگتاہے کہیں بھٹیار خانوں میں پیدا ہوئے ہوں گے

بسکیم خیرخیر، اب جانے دیجئے ۔ میں اس منحوس ماماکو ہی نکال دوں گی ۔ جھگڑا ہی ختم ہوجائے گا۔

نظیر ہنیں بیگیم،اب ایساہرگز ہنیں ہوسکتا۔ہم اپنی ماماکوکیوں نکالیں۔۔۔

وہ پہس رہے گی۔۔۔۔ اس کاکیا قصورہے۔۔۔۔ دراصل ان کی ماما چورہے۔ ان کی ماما ہی کیا، وہ خودسب چور ہیں ۔ان چوروں کی خاطر ہم کیوں مصیبت اٹھائیں ۔ تم ٹھیک ہی کہتی تھیں۔۔۔۔

سکیم کین یوں کام ہنیں جلے گا۔ جھکڑے تو بھر بھی کھڑے ہوں گے۔

وہ دونوں ضرور لڑیں گی ۔ اور پھر لڑائی بڑھے گی ۔ تو وہ سب کچے ہوگا جو آج ہوا ۔۔۔۔اس لئے اب بہتریہ ہے کے اس ماماکو نکال بی دیں ۔ میں کچے دن تکلیف

سہہ لوں گی -

نظیر بنیں بیگم، یہ میرا قطعی فیصلہ ہے۔ اپنی ماماکو میں ہرگز بہنیں اکالوں گا۔ بلکہ اس کی تنتواہ بڑھا دوں گا۔ اس نے کم از کم ان بھیڑیوں کے چہرے سے نقاب تو نوچ پھیئی۔۔۔۔ کمال گئ وہ

بریکم وہ بھر باہر حلی گئی۔ ابھی بلاتی ہوں۔ (بریکم باہر جانے کو ہوتی ہیں کہ ماما بنی ساری کے آنجل میں آنکھیں جھیائے اس طرح واحل ہوتی ہے جسے

ره ۱۵۱ پی مشاری روری هو)

نظير توكيون رورې ہے؟ (مامارونے لگتی ہے)

سکم اری توروکیوں رہی ہے ؟ (ماما بچکیاں لیتی ہوئی رونے لگتی ہے) نظیر : شاید وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ آج جوکھے ہوا وہ اس کی وجہ سے ہوا

۔۔۔۔ اری بے وقوف جو کھ ہوا ، اچھا ہی ہوا ۔۔۔۔ تیری وجہ سے ہم ان

لوگوں کو پہیجان تو گئے ۔ لوگوں کو پہیجان تو گئے ۔ بنگیم جی ہاں - اسے شاید یہی پکھناوا ہورہاہے - ( ماماسے) ---- گھبرا ہنیں --- جا، جو کچے ہوا، ہوگیا بھول جا - ( ماما بدستورروری ہے) اری تو کیوں روری ہے آخر، کچے منہ سے تو پھوٹ بس روئے جارہی ہے --- جاسر کارنے بچھے معاف کر دیا۔

نظیر: ہاں، جا، بھر کبھی لڑائی ہنیں کرنا۔ ماما: ہنیں سرکاریہ بات ہنیں ہے۔ سگم: تو بھر بات کیاہے۔ کہتی کیوں ہنیں

ماما: (آہیں بھرنے لگتی ہے جیسے شدید غم میں مبتلا ہو سسکیوں میں) بسگم صاب ۔ بسگم صاب ۔

بسگم ( قریب جاکر) ہاں ہاں بول اور کیا ہوا۔ ماما: غضب ہوگیا، بسگم صاب، غضب ہوگیا۔

۱۰۰ هسب، نونیا، میم صاب، ر بنگیم اری کیاغضب ہوگیاء

ماما: ہائے برگیم صاب۔۔۔کیابولوں۔۔۔۔ بڑا غضب ہوگیا

بگیم: اری توصاف صاف بولتی کیوں ہنیں کیاآفت آگئی؟ .

ما ما: ( مُصْندُى سانس بھر كر) ہائے بىلگم صاب، وہ نمان صاب \_\_\_\_ وہ

خان صاب۔۔۔۔۔ان کی ماماکو نکال دیے۔۔۔۔ ابی بس ابی ،اس کی چوٹی پکڑ کراس کو باہر کر دئیں ناہائے۔۔۔۔(پھوٹ پھوٹ کررونے لگتی۔)

نظیر: (تعجب سے) نمان صاحب نے اپنی ماماکو نکال دیا ...... تو ...... خاں

صاحب گویا..... بھی واہ توبہ، یہ سب کچے کیا کر دیاہم نے۔

(Y-4)

بلگم: (ماماسے) تو پچ كمدرې ہے -؟

ماما: (روتے ہوئے) ہو بیگم صاب، ابی ابی وہ روتے ہوئے جارہی ا

بانے کیا ہوگیا ۔(پھوٹ پھوٹ کررونے لگتی ہے)

بلگم اری تو کیوں اتناروری ہے تیرے جی کا جنجال چھوںا، اچھا ہی ہوا

ماما: نئين بسكم صاب، جنجال نئين --- يه تو جموت برا ہوا----

بھوت برا ہوا --- میری وجہ سے اس غریب کی روزی مارے گئی نا ---

اس سے بھلا میرے کو کوئی وشمنی تھی، بلکم صاب ہم دوستاں بی تھے ہور

وشمنان بی --- بن کیا کرنا فرا الو کرول بہلالیتے تھے --- اب کس سے لوسے

بلگم صاحب، (دھاڑیں مار کررونے لگتی ہے نظیراور بلگم تعجب سے اسے تکنے

لَكتے ہیں)

(پروه)

(roa)

## كسان ولا

كردار

۱) رولان ایک نوجوان ۲) شبی اس کار شته دار

منظر (ایک پرانے قسم کی خوبصورت و جبہہ عمارت، اس میں بنی ہوئی
ایک خواب گاہ - عقبی در پچوں پر نگین پردے پڑے ہوئے ہیں -اس وقت
خواب گاہ میں مدھم سی روشنی ہے - ایک خوبصورت لیمپ بحس ہے ہلی نیل
روشنی پھیل رہی ہے جبت سے لئکا ہوا ہے --- جب پردہ اٹھتا ہے تو رولاں
ایک مہین ساشب خوابی کا لباس چینے ایک در پیچ سے گی اس طرح باہر دیکھ
رہی ہے جسے دور ہمیں وہ کسی کو تلاش کر رہی ہے - رولاں بہت ہی ولکش کو اس حسین اور بیار بیار ہو بیار وقت وہ کچے بیب اضطراری کیفیت میں مبتلا ہے
صین اور بیان ہے، اس وقت وہ کچے بیب اضطراری کیفیت میں مبتلا ہے
و فہم کے غرور کا اظہار بھی ہو تا ہے --- بیل بھر میں روپر تی ہے، بیل بھر میں
و فہم کے غرور کا اظہار بھی ہو تا ہے --- بیل بھر میں روپر تی ہے، بیل بھر میں
نوجوان - جہرے سے کچے دور لیمپ کے قریب شی کھڑا ہے - چھر یرے بدن کا
نوجوان - جہرے سے کچے ہراساں ہراساں - آنکھوں پر بہت ہی چوڑے فریم
کی عینک ہے اور ہلکا اودا ڈھیلا ڈھالا لباس چینے ہوئے ہے - پردہ اٹھنے کے بعد کچے

دیر بالکل خاموشی رہتی ہے۔۔۔ اس خاموشی میں)۔ رولاں = (باہری دیکھتے ہوئے) - شبی!

شي= ہوں!

رولاں = پیہ ہلکی ہلکی چامدنی ہی ہے نا؟۔۔۔۔ وہ دور کی نیلکوں بیماڑیوں

تک پھلی ہوئی۔۔۔۔

نى <u>-</u> با<u>ں</u> -

رولاں = (شبی کی طرف پلٹ کر) دیکھواس سرسبز و شاداب وادی میں بنی ہوئی اس مضبوط اور وجیہ عمارت کا نام کتناعالمکیرہے ---- کسان ولا -

بی اسکرا پرتی ہے میر کھے بلند لہجے میں) سنائم نے ،کسان ولا(طنزیہ انداز میں کھے زور

ے بنس پرتی ہے اور بھر اچانک ایک دکھ مجرے اضطراب کے اظہار میں

ا پنے دونوں ہائق فضا میں ہراکر، تھکے تھکے لیج میں) - کسان ولا --- (در پیج کے پردے کو بھر تھام کر) جلنتے ہونایہ ولایہ شاندار محل کس نے بنایا تھاء

شي = ہاں -

رولاں = (غصہ سے) ہاں --- کیا ہاں عکمتے کیوں بنیں کس نے بنایا تھا بیہ محل --- (اوراونجی آواز میں) کس نے ؟ بیہ دیکھو، اسے دیکھو - (دیوار پر لگی

سیاں سے اور اوپی اواریں) سے بیودیہ و ماہ دیا و سار ارز دریا ہوئے اس بوے انسان نے ، ایک بوی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) اس نے اس بوے انسان نے ،

اس عظیم انسان نے --- (اسی غصیلے انداز میں دیوارے تصویر کو کھینج کر

نکالتے ہوئے، شبی کو بتاتی ہے) دیکھواس تصویر میں رنگ ہیں ہی وہ سارے رنگ ہیں جو میری رگوں میں خون بن کر دوڑرہے ہیں۔دوڑرہے ہیں۔۔۔۔ آه میرا باپ --- کتنا عظیم معمار حیات تھا وہ! ایک بدلیں --- دس نکے کا مزدور --- اپنی محنت و مشقت سے کروڑوں کا مالک بن بیٹھا۔ جو فطرت میں ظالم بھی تھا اور حاتم بھی -- اس ساری وادی کا حاکم بن بیٹھا۔ جسس خالم بھی تھا اور حاتم بھی -- اس ساری وادی کا حاکم بن بیٹھا۔ جسس خالم بھی تھا اور حاتم بھی -- اس ساری وادی کا حاکم بن بیٹھا۔ جسس خالم بھی تھا اور حاتم بھی - اس تصویر میں ؟ - ان رنگوں میں دیکھو۔۔۔۔۔

ئے بھی تو ہنس\_\_\_\_ کھے بھی تو ہنس\_\_\_\_

(غصے سے تصویرا یک طرف پھینک دیتی ہے)

شبی=( ٹھہرے لیج میں)رولاں!

رولاں = (روہانسی ہوکر ، اپنے پیروں کو پٹکتے ہوئے ) ہنیں ، ہنیں ، شبی ہنیں ﴿چپ چاپ تیزی سے اس کی طرف بڑھتی ہے ، پھررک جاتی ہے )

اف – کتنا وجبهه دلیراور مضبوط تھا وہ انسان ---- ۸۵ سالوں تک

پورے زور و شورسے سانس لیمتارہا ۔ اور تھر اچانک آخری سانس نے ایک مسک

مسکراہٹ بن کر اس کے ہونٹوں پر بسیرا کرلیاا دراس مسکراہٹ میں ایک پی اعلان تھا۔۔۔۔ میں خود سازآدمی ہوں ۔ میں خود سازآدمی ہوں، ''

شی = (رولاں کے قریب جاکر عطے تو کھے کہتے کہتے جسیے رک جاتا ہے۔

پیر)---- دیکھورولاں ----

رولاں= (ہمیں اور دیکھتے ہوئے) کیاہے؟

شبی = (بہت ہی سنجیدہ لہجے میں) - ئم نے بہت بری غلطی کی رولاں ، مرغلط جو بیت میں اس بین میں مقاطر جو بیت کی سات

سارا ولاا جرم حيكاتها - بھائيں بھائيں كرياتھا - كيار كھاتھا يہاں جوتم لوٹ آئيں \_

رولاں = یہاں ؟(چاروں طرف دیکھتے ہوئے) یہاں سبھی کچھ تھا، شبی ۔ گھے ۔

- 25 \* ! \*

شبی = لیکن وہاں بھی توسب کچھ تھا۔ تم نے تو بچپن سے جوانی تک اپنی ساری زندگی ان ولایتی ملکوں میں گزاری تھی سنئے رنگ اور نئی روشنیوں کے س

لكول ميں---

رولاں = ہاں شبی - یہ بچ ہے - لیکن زندگی ساری تو صرف دھواں ہی دھواں ہے - خواب ہی خواب (پیش منظر کی طرف آتے ہوئے، کھوئے ہوئے

لیجے میں) ولا یق ملک --- ہاں ولا یق ملک --- دہاں میں نے ڈان وان کے خواب دیکھے تھے --- پرنس آف ڈ نمارک کی میں نے دیوانہ وار ملاش کی تھی --- عطر و عنبر میں بسانے کی طرح ، کیٹس کی شاعری میں اپنے نازک سے

نازک اور لذت آمیزا حساسات کوبسالیا تھا۔۔۔۔ میراور غالب کوپڑھ کرجسم و جاں میں ہر قسم کی کسک اور لہک پیدا کرلی تھی ۔ عمر خیام کے خمار

ہے حساب کو اپنی روح اور اپنے بدن میں ایک بھلی کی طرح توپہا اور کوندیا

(وہ دھیرے دھیرے میر در میچ کی طرف علی جاتی ہے شی چپ چاپ کھراہے)

بس د هواں ہی د هواں ۔ خواب ہی خواب ۔

(دولیح دونوں اپنے خیالوں میں غرق نظرآتے ہیں۔۔۔ عجیب خاموش ہے) شی = (کچر صاف لیج میں) - رولاں۔۔۔!(بید کہتے ہوئے وہ لیمپ کی بتی کم کر دیرا ہے - کرے میں روشنی مدھم ہوجاتی ہے)

رولاں=(اَکمَائے ہوئے انداز میں) No -- No -- No شبی -شبی = کیوں کیا ہوا؟

رولاں = میراایک عاشق تھا۔

شبي = توكيا بوا عين في محشق كئي بين، پائى ، تم ميرا جينا عشق بو-

رولاں=(اچانک پلٹ کر غصے میں شبی کے گال پرایک تھپڑجردیتی ہے

شی کاچېره لمبوتره ہوجا تاہے۔۔۔۔ اس کی عینک نیچے کھسک آتی ہے۔۔۔ وہ کچے ہنیں کہتا۔۔۔ پل مجررولاں کودیکھتاہے اور لیمپ کی روشنی بڑھا دیتاہے۔

رولاں کھڑی کی طرف پلٹ جاتی ہے ۔ جسیے کچے ہوا ہی ہنیں) ۔

رولاں = دیکھو - ان نیلی جمکتی وادیوں سے اتر کر ایک زر تاریکڈنڈی میرے دل تک چہنچ رہی ہے - وہ دیکھو --- دور ---- وہاں ---- دور

۔۔۔(کھڑی کے پردوں ہے لٹک جاتی ہے) ۔اف۔!

(اچانک دورہے ایک گھوڑے کے سرپٹ دوڑنے کی آواز آنے لگتی

ہے --- کچھ کمحوں بعد قریب آجاتی ہے - اور اس کھڑی سے باہر قریب کہیں رک جاتی ہے ---- روالاں گھبرائے ہوئے انداز میں) - اوہ ---- اوہ، شبی

وہ آگیا۔۔۔۔ وہ آگیا۔۔۔۔ دیکھو، وہاں ٹھہرگیاہے ۔ وہاں۔۔۔ ہاں۔۔۔۔

( کھڑی سے باہر جھانکتے ہوئے چینے پرتی ہے) ۔ آجاو۔۔۔۔ آجاو۔۔۔۔ بہاں کوئی ہنیں۔۔۔ آجاو۔۔۔۔۔(اچانک پھر گھوڑے کی آہستہ آہستہ چلنے

کی صدا سنائی دیتی ہے ۔کچھ دیر واضح سنائی دے کر دھیرے دھیرے مدھم پر جاتی

ہے جیسے اب وہ صدا دوسری طرف حلی گئ ہے۔اور فصاوں میں تحلیل ہورہی

ہے ۔۔۔۔ خامو ثی چیاجاتی ہے۔۔۔۔ ایپنے دونوں ہاتھ فضاء میں بھیلا کر اس طرح یکبارگی کراہ انھتی ہے جیسے سینے میں ایک شدید دردا بھے کر تھم گیا ہو ۔

پلٹ کر وہ شبی کی طرف دیکھتی ہے۔اس کی آنکھیں خون آلودہیں۔۔۔۔ بھیر

آہستہ آہستہ رولاں کے ہونٹوں پر تبسم پھیلنے لگتاہے) ۔

رولاں = (تبسم کے ساتھ کے لہجہ بدل کر) شبی! متہارا چہرہ کتنا لمبوترہ ہے - (ہنس پرتی ہے، شبی بھی مسکرا پرتاہے) - تم کتنے دیلے آدمی ہو - اس پر

تمہارارنگ ---- اف جیسے ابھی پیدا ہوئے ہو ۔ نہ کالانہ گورا -

(ماحول کے تناوکو کم ہوتا ہوا محسوس کرتے ہوئے شی نیچے فرش پر بعیظ

شبی په بس رولان بس بهت تعریف ہو یکی میری

كهدو ---- ايك باركهدو - اور صاف صاف كهدو -

رولاں = (کچیر بنستے ہوئے) تم اپنای مذاق تو مہنیں اڑارہے ہو - (اچانک وہ آگے بڑھ کر شبی کا ہاتھ بکڑ لیتی ہے اور فرش پر بنیٹھ جاتی ہے) ۔ تم کیا مجھوگے

؟ - مجھ سے تھوڑ سے بروے تو ہو گے تم الیکن کیا سمجھ سکو گے ؟ - دیکھو - تمہاری

آنکھوں کی نمی بھی میرے دل میں ایک حذبے کوا بھارتی ہے ۔اوروہ حذبہ ہے رحم کا ۔ جذبہ ، رحم سے بھی محبت حنم لیتی ہے۔۔۔۔ تم کو بھی چاہوں گی ۔ تم کو

تجھی اپنا بناوں گی ۔

(شبی کا باتھ چھوڑ کر وہ آنکھیں جھکالیتی ہے ۔ پھر اچانک کھڑی ہو کر

کھڑی کے پاس حلی جاتی ہے اور کچھ اتنے زور کا قہقہہ لگاتی ہے کہ شبی بھی سہم کر

کھڑا ہوجا تاہے ۔ او نجی آواز میں) بھی تھے بناوشی ۔ وہ سب کچھ کہاں ملتاہے ۔ کہاں

(وہ آگے بڑھ کر شبی کے شانوں کو پکڑ کر ہلانا شروع کر دیتی ہے)

وہ سب کچھ کہاں ملتاہے حبے کہتے ہیں سکون ۔۔۔۔ خوشی ۔۔۔۔

زندگی --- (شبی سے دور بٹتے ہوئے) اف، میں نے کیا، کچے ہٹیں پایا - اور کیا کچے ہٹیں کھویا - لیکن نہ پانے میں کچے ملانہ کھونے میں --- میں نے کیا کچے کیا اور

پ یو یو ایکن نه کرنے میں ہی کچ ملانه نه کرنے میں ۔۔۔۔ کیا کچ نه کیا - لیکن نه کرنے میں ہی کچ ملانه نه کرنے میں۔۔۔

شى = لىكن----

رولاں = جانتی ہوں ، تم مجھے کتنی ترسی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے ہو۔ متہاری نظروں میں کتنا کرب ہے ، کتنا دردہے ۔۔۔ کتنا در دناک نشہ ہے ۔ اور

اس نشخ کی مت میں تم کتنے بیاسے ہو۔۔۔ بھوکے ہو، مجھے پانے کے لئے

\_\_\_\_0\_\_\_\_\_

(وه کھڑی کی طرف بلٹ کر باہر دور آسمانوں میں دیکھنے لگتی ہے) شبی = (براعمتاد لیج میں) - رولاں ---- دیکھونا، متہارا یہ آبنوسی

بدن! –

رولال = (پلٹ کر اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے )

آبنوسی بدن!!

شی = ہاں - باہر کی ہلکی چاندنی جوان رنگین پردوں سے گذر کر اندر چلی آرہی ہے نا، وہ یہاں ایک مدھم رنگ بکھیر رہی ہے اور - اور اس رنگ میں تمہارا لباس کہیں نظر ہنیں آ تا۔۔۔۔ صرف تم نظر آرہی ہو۔ لباس، سے دور۔ تمتہارا ہر خد و خال ترشا ہوا لگ رہاہے ۔۔۔۔ آ بنوسی ۔۔۔۔ اس کئے ۔ اس

لئے میں یہ قندیل: کھارہا ہوں --- (روشنی کی کم ہوجاتی ہے)

رولاں= (دلر باانداز میں منستے ہوئے) میں بے لباس لگتی ہوں نا ، لیمپ

روشن کردو ۔

شبي = سنين، مين ليمي بحصار ما مون -

رولاں = تم کومعلوم ہے میں شادی شدہ ہوں ۔

شی = (پورے اعتماد کے ساتھ) محجے معلوم ہے -

رولاں = شی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہوئے) تم کو معلوم ہے میں نے

کتنی شادیاں کی ہیں؟

شبی = مجھے اس سے غرض مہنیں -

رولاں = (چونک پرتی ہے ۔ اس کے ماتھے پر بل انجر آتے ہیں) لیکن

کیائم پیہ جانتے ہو کہ میں نے ساری ہی زندگی ان ولایتی ملکوں میں کسی گزاری

شی = میرے لئے تو تم ایک ایسا پھول ہو جوا بھی ابھی کھلنے کوہے -ردنان = (کی جھلائے انداز میں) ہنیں --- ہنیں --- ہنیں

- يه سب غلط ہے --- غلط ہے --- شبی - ثم کو کھ مہنیں معلوم، میں جب

پھول بنی تھی تو میری، خوشبوا یک زہر بن کر میرے اندرا ترگئی تھی۔وہ، زہر

اب میرے ، اندر ہے - میری نس نس میں ہے ---- میرے باپ نے

میرے لئے لاکھوں کا ڈھیر لگادیا تھا ۔ کیا کمی تھی مجھے ۔ بدلیی ملکوں کے ان رنگ برنگے ، جگمگاتے پراسرار شہروں میں کیا کچھ ہنیں تھا ۔ پبییہ ہی پبییہ ۔۔۔۔

عیش ہی عیش ۔

شبی = (کچی چردگر) پدیسه ہی پدیسه --- عیش ہی عیش --- محجے - محجے کچے ہنیں پربر

رولاں = (کچر غصے میں) چپرہو - تم کو بھی یہی سب کچر چاہیے - جانتے تم ۱۷ کی برلطن کچر میں) یہ نہ تیاں میں سے کی بیر کھی انتظامی آئی

ہوتم الک پرلطف کچے میں) بیروت اور پیرس کی رس بھری اور تشلی را توں نے گھے جی بھر کرلوٹا۔۔۔۔۔ ہیم برگ میں ریبا بال کی مدہوش را توں نے ، میری نیم ہوشی میں ، میرے جسم کے ایک ایک عضو سے داد عیش حاصل کی سرور ہی سرور ۔ لذت ہی لذت۔۔۔ لندن کے سوہو سرکس کی تو میں ملکہ شب مانی گئ ۔۔۔ ڈنمارک گئ تو کو پن ہیون کی عیاضیوں نے میری عریانیوں کو روند

شبى = (كچ غصے ميں) بند كرويد سب كچ -

رولاں = (پر تقین لہجے میں) ہنیں شبی - تم کو سننا پڑے گا - جانتے ہو - کھے پریزاد ملے --- خوبصورت رنگیلے من موجی نوجوان --- ساری شان مردانگی اور دیوانگی لئے ہوئے -- تھے کیا کچھ نہ ملا - لیکن ان سب کے ملئے کے بعد بھی وہ سب کچھ ہنیں ملاجس کی تھے ایک تلاش تھی - کھوج سی تھی - (بہت جند بھی وہ سب کچھ ہنیں ملاجس کی تھے ایک تلاش تھی - کھوج سی تھی - (بہت جند باتی ہوگئی ہے) اف --- میں --- میں --- میں اینے دونوں ہاتھ فضا میں تھے ہا اور وحشت کے اظہار میں اپنے دونوں ہاتھ فضا میں تھے ہا

دیتی ہے۔۔۔۔ دو گھری بالکل سناما چھاجا تاہے۔(بہت ہی تھکے تھکے لیج میں) شی۔۔۔ مُحِیَے کوئی صرف پہ بتادے کہ میں زندگی سے کیا چاہتی ہوں ۔ مُحِیے ہنیں معلوم مجھے کس چیزی تلاش ہے۔۔۔ لیکن مجھے تلاش ہے۔۔۔ اس تلاش میں میں نے کتنے دل والوں کے دل مٹولے ۔ خوبصورت نوجوانوں کو خریدا ۔ ان سے بیاہ کیا ۔ بن بیاہے بھی کتنوں کے ساتھ رنگ بھری راتیں گزاریں --- مُحَجِ اونِحِ اونِحِ فنكار ملے --- بڑے بڑے مفكر وشاعر ملے ---میرے لئے شعر کھے گئے --- میری تصویریں بنائی گئیں، میرے بت

تراشے گئے۔۔۔ لیکن۔۔۔۔ (کچے دیر جب ہوجاتی ہے) میں تو اپنی مکاش میں بڑے بڑے قحبہ خانوں میں پہنچ گئی --- اپنی

مرضی ہے۔۔۔ اپنی خوشی ہے بازاری عورت بن گئی ۔ کسبی! لاکھوں کی مالک ہو کر بھی میں نے اپنا، سودا کیا ۔اور اپنے گاہکوں سے اجرت لی ۔ان کی مارکھائی ،

اوران کے ظلم سے ۔۔۔ لیکن ۔۔۔ (چپ ہوجاتی ہے)

اف تم کہوگے میں کتنی بے شرم ہوں ۔ بے حیا ہوں ۔ فحش ہوں ۔ گری ہوئی ہوں ۔۔۔ لیکن ۔۔۔۔۔ (کچے رک کر) ۔۔۔۔۔ ہونہہ --- آج اس کرے میں تم میرے ساتھ ہو تو میرے بدن پر لباس بھی

شي = رولان! متهاري ان باتوں ہے تو میرے اندرایک لیمپ بھڑک اتھاہے ۔۔۔ روشن ۔۔۔ میرے اندر ہر طرف روشنی ۔!

رولاں = (لیجے میں ایک لذت پیدا کرتے ہوئے) تم مجھے چاہتے ہونا ؟

میرے سارے وجود کو اپنانا چلہتے ہونا ؟ متہاری جلتی آنکھوں پر ، متہارے سوکھے ہونٹوں پر مُحجب ترس آتاہے ۔ (ایک دلفریب بنسی کے ساتھ) تم کو میں پیاسا ہنیں ماروں گی ۔ شاید متہارے ہی پاس مجھ وہ سب کچھ مل جائے جس کے لئے میری روح اب تک بھٹک رہی ہے۔

شی = (بے قابو ہو کر) بس رولاں، بس - (اپنے سینے پرایک انگی رکھ کر یہاں دیکھو --- بالکل یہاں، میری جان ہے - بس اسی وقت، اسی لمجے تم یہ جان لے لو - بس اتنا رحم کردؤیا کرم، میری اس جان کو، اس پھانس کونکال لو -

رولاں = (بڑی ہی تیزی سے شبی کی طرف بڑھتی ہے اور اس کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے۔۔۔۔ جذباتی انداز میں) چپر ہو۔۔۔ چپر ہو۔۔۔ الیبا نہ کہو۔ متہاری یہ بات کہ " جھ پررتم کر دواور یہ جان لے لو میرے اندر گوبچ گئی ہے۔ بس یہی بات تو تھی جو میں نے اسوقت پہلی بارسنی تھی جبکہ پہلے پہل میں زندگی کا ترو تازہ چھول بن کر کھل اٹھی تھی۔۔۔۔

(اوپرنظریں اٹھائے، کھوئے ہوئے انداز میں)

ایک خوبرو نوجوان تھا ۔ اسی بستی کا۔ گروکسان ۔ تیزو طرار ۔ شب
رنگ گھوڑے کا شہسوار ۔ اپنے سرپٹ گھوڑے کو دوڑ تا ہوا اس ولاکی گیٹ
کے سلمنے سے گزر تا تھا۔ مسکرا تا ہوا ابنی دنوں میں پورپ سے یہاں آئی ہوئی
تھی ۔ اس شہسوار سے ملئے ۔ اس نے پہلی ہی نظر میں بھے سے التجاکی تھی " رحم
کردواور یہ جاں لے لو۔۔۔۔ آہ۔۔۔۔ ابنی کموں میں میری زندگی نے قسم

کھائی تھی کہ اس کی جان لے لوں گی -

(ایک ماقابل برداشت اضطراب کی کیفیت میں وہ کھڑی کی طرف جاتی ہے۔ باہر جھانکتی ہے۔ ییراسی بے چینی کے ساتھ پلٹ کرشبی کے یاس آتی۔

اس کے شانوں پراپنے ہاتھ رکھ کر وحشت زدہ انداز میں)

مچر۔۔۔ مچر - شاید اس بات کوایک وش مجری پون لے اڑی اور مرین سے میں شاکھ اگرن سے شین مجر میں اس دور

میرے باپ کے کانوں میں وہ وش کھول گئے۔۔۔۔ آہ، شبی! بھر وہاں ۔ دور ۔ ایک گولی حلی تھی، ایک چیچ گونج اٹھی تھی۔اور بھران وادیوں میں گونج کر وہ

چنے ہمیشہ کے لئے کہیں کھو گئی تھی۔۔۔ ان وادیوں میں جہاں سے آج رات مجی وہ شہسوار کھوڑے کو دوڑا تا ہوااس گیٹ تک آیا تھا۔۔۔آیا تھانا۔اور

یہاں سے ان ڈھلوانوں کی طرف اتر گیا تھا۔۔۔۔ وہ ۔۔۔ وہ اسی طرح

عمروں پہاں سے گزر تارہے گا ور میں اسے ڈھونڈتی رہوں گی۔۔۔۔(اپنے ہاتھ آگے پھیلاکر) لو۔ میرے سارے بدن کونوچ ڈالو۔ایک بوند بھی خون ہنیں

نظے گا۔ میں پتھر ہوں - بالکل پتھر----

(رولاں سرجھکائے کھڑی ہے۔ ہر طرف خاموش ہے۔ شبی اسے کھورے جارباہے۔۔۔کچھ ہنیں کہآ۔۔۔۔کچھ دیر بعد رولاں سراٹھاکر،

صاف کیچ سی)

اس کے بعد۔ میرے باپ نے اس محل کا نام رکھا تھا۔۔۔۔ "کسان ولا"۔۔۔۔ اور اسی محل کے کسی تاریک تہہ خانے میں اس نے اپنے اندر کی

کسی چیز کو ہمیشہ کے لیے وفنادیا تھا۔اور برسہابرس جی گیا تھا۔۔۔۔

(کونے میں پڑی ہوئی وہی تصویرا ٹھاکر دیکھنے لگتی ہے) -

یمی ہےنا وہ --- ہی ہے --- میں نے استقام لیا ہے (بلندآواز

میں) انتقام -اس سے - میں نے اپنے اندرا یک رچی رچائی ہتذیب کو تہہ وبالا

کر ڈالا۔ تاراج کر ڈالاول و دماغ میں بنائے ہوئے محلوں کوا جاڑ ڈالا۔اب ہر در و دریجیہ بھائیں بھائیں کرتاہے۔

(غصے میں تصویر نیچے پھینک دیتی ہے ۔اور اپنے پہرے کواپنے ہاتھوں میں لئے رونے لگتی ہے ۔کچے دیر سناما تھاجا تا ہے ۔۔۔ اور اس کی پچکیاں سنائی

ديتي ہيں)----

شبی = (رولاں کواس طرح کھور رہاہے جیسے اس کی آئکھوں میں بھی خی

ہے بڑے ہی گہرے لیج میں) ۔ آؤرولاں بھے سے قریب آجاو۔ رولاں = (سنجیدہ لیج میں) دیکھو، چاہو تولیمپ کواورروشن کرلو۔۔۔

یہ میرے بدن کا محل جو تم دیکھ رہے ہونا، بہت ہی خوبصورت درود بوار ہیں اس کے --- حسین محراب ہیں --- یہ محل متہارا بھی ہوسکتاہے، رہ بس

کر دیکھ لو۔۔۔۔

(اچانک دونوں کے جمقع سنائی دیستے ہیں۔ رولاں اس طرح ہنستی ہے جسے اس کو جسے اس کے سینے کی پھانس نکل گئی ہو۔ اور شبی اس طرح ہنستاہے جسے اس کو اپنے آپ پر کوئی لقین ہنیں۔ دونوں باہیں پھیلائے ایک دوسرے کے قریب آجاتے ہیں۔ رولاں کچھ نشیلی اور کچھ درد بھری آواز میں) دیکھو شبی تم تو اب اندر تک جل کے ہو۔ دو گھڑی میں تم مرجاوگے ۔۔۔۔ آو۔۔۔۔ دیکھو۔

(۲۳۱) یہاں ---- (اپنے سینے کے قریب ایک انگی رکھرک ) آبانگل یہاں ، اس لباس کا بندہے ---- کھول لو ---- آہ! (وہ لیمپ کی بتی بچھادیتی ہے) ۔ (یکفت اسٹیج پر اندھیرا چھاجا تاہے - کچھ بھی نظر بہنیں آتا - خوابگاہ کے کھلے دریچوں سے ہوا کے جھو نکے آنے لگتے ہیں ---- کچھ دیراس طرح ہوائیں چلتی رہتی ہیں ---- پھر آہستہ آہستہ اسٹیج پر بہت ہی ہلکی سپیدی سی چھانے

لگتی ہے جو کھڑی کے باہر بھی نظر آنے لگی ہے ---- اس دھند کئے میں ،
رولاں فرش پراس طرح بے سدھ پڑی نظر آتی ہے جسے وہ ---- باس

سى يىم - شبى كهيں نظر مہنيں آناہے) -

## آزادی نسواں

كردار

(۱) ڈاکٹرشانیآ

(۲) کچھی ' ڈاکٹری منہ چڑھی انٹنڈنٹ

m) بیتا (درپوک عورت)

(۳) مسٹریل Mr. Pill

(۵) کانتا (دوسری ڈریوک عورت)

(٤) كانتآكايتي

منظر = (ڈاکٹرشانیاکاکلینک - اسٹیج پرسلمنے ایک ٹیبل رکھا ہے اوراس کو گئی ہوئی ایک کرسی اس طرح رکھی ہے جسے باہر سے آنے والاآکر اس پر بنیٹ سکتا ہے اور ڈاکٹر سے بات چیت کرسکتا ہے ۔ اسٹیج کی داسمی طرف ایک اور چھوٹی سامان ہے ۔ اسٹیج کی داسمی طرف ایک اور چھوٹی سامان جسے کچھوٹی کا داسٹیج کی چھلی سامان جسے کچھوٹی ہے جس پرایک Microscope رکھا ہوئی ہوئی ایک میں ہے یا ایک میائی ہے۔

Womens Lib Research Institute - کلینک کانام ہے

جو بڑے ہی نمایاں حروف میں لکھکر نمایاں جگہ لگایا جائے - داہنی طرف ایک میں کھاہے،

" Equality, freedom and cordial Relationship." (No Fraternity) اور بائیں طرف ایک Slogan کھھا ہوا ہے

" No More Male Domination"

ہے۔ روز کے ایس کے ہاتھ میں آج کا خبارہ اور اس کی عینک اس کے ماتھے۔ غصے میں ہے ۔اس کے ہاتھ میں آج کا خبارہے اور اس کی عینک اس کے ماتھے

سے یں ہے۔ اس کی عمرہ ہے اور ہے اور اس کی میں اس کی اعظم کے ماھے پرچردھی ہوئی ہے۔ اس کی Attedent کانام کچی

----چھی = کائنکومیم صاب،آپاتنے پریشان کائنکوہیں ۔ لو

شانہ = تو ہنیں جانتی بھی، افوہ It is too much لیے گھی = ٹورمچ بولے تو ۔

چى = ٽورىج بولے ٽو -ڈاکٹر = توچپ رہ -

کچمی= اوئی، میں کائنکو چپر هوں ۔

ڈاکٹر= یہ دیکھ آج کے اخبار میں کیا لکھاہے - (اخبار کھول کرپڑھتی ہے)

Bill for consolidation of Husband's Rights,

To be moved in parliament

چھی = بولے تو ؟

ڈاکٹر = پتی کے ادھیکار کو اور مضبوط کرنے کا قانون بنا رہے ہیں ہے پر

ڈرپوک مردلوگ۔

کھی ۔ تو بنانے دیو سرکتا بھی کرے تو کیا ہوا ۔۔۔۔ سارے مرداں

(TTM) رات کوتو گھر کو ڈر ڈرکے آتیں ۔ ڈاکٹر = مہنس - تو مہنیں سمجی - میں یہ Problem solve کرکے رہوں گی ۔ (سیدھے میکروسکوپ کے پاس جاکر بیٹھی ہے اور میکروسکوپ میں دیکھتی ہے۔ چھی دوسرے ٹیبل کے پاس جاکر سرینج وغیرہ صاف کرتی ہے۔ ڈاکٹراس کوآوازدیتی ہے) ڈاکٹر = کیچی، کیچی ۔۔۔۔ اولیچی ۔ کھی = اہا، کائنکو چے رئیں ۔ کھی مرگئ توکیا کریں گے ؛ ڈاکٹر = چھی، میری عینک کہاں ہے۔۔۔۔؟ ہے چھی=(اس کی طرف دیکھ کرزورسے ہنستی ہے) ۔ ڈاکٹر ہنس رئی کائنکو۔میری عینک کہاں ہے؟ کھی = (میںبل سے ایک چھوٹی سی بوتل اوریانی کا گلاس اٹھاکر ڈاکٹر ہے) ذرامه . کھولو – ڈاکٹر یس عینک پوچھ رہی ہوں اور تو منہ کھولو بولتی ہے ۔ کیا عینک میرے منہ میں ہے؟ چھی = می بولے ناجی میم صاب، تم کھ بھول گئے تو تم کو یہ گولی کھلانا ---- حلِّومنه کھولو، اکھی بچی---. (ڈاکٹر مشنہ کھولتی ہے اور چھی گولی منہ میں ڈال کریانی بلاتی ہے) آ۔۔۔ آل---- اب يادآ ياعينك كان ہے سو---- ؟

ڈاکٹر= ہنیں ۔

ر چھی = (ہنستے ہوئے اس کے ماتھے پرسے اس کی عینک اس کی آنکھوں ۔۔۔ نوید

پر سر کادیتی ہے ۔ دونوں ہنستی ہیں ۔ سر

ڈاکٹر = (پھر ممکر وسکوپ پر بھک جاتی ہے۔ اور غور سے دیکھتی رہتی ہے۔ چھی اپنے میبل پر علی جاتی ہے۔۔۔۔ دو گھڑی بعد شانما خوش سے پیخ پرتی ہے)۔ چھی۔۔۔۔او، کچھی مل گیا۔۔۔۔اوہ ڈیر کھی، مل گیا۔۔۔۔

ر چھی= کیاآپ کاٹامی مل گیا؟

ڈاکٹر = اوہ، No کچھی ، - آج مجھے وہ سب کچھ مل گیا جس کے لئے آج دنیا کی ساری Lady Scientists کام کررہی ہیں ---- اوہ کچھی!

It is a wonderful achievement, Really wonderful

چھی ۔ مگر میرے کو بھی تو بتاو میم صاب کیا مل گیا۔ ڈاکٹر = (بہت موشی ہے) تو جانتی ہے کچھی ، مجھے ایک السی عورت کاخون

مل گیاہے جس میں Husband کے Percentage کا Percentage --- بالکل Nil ہے----اوہ بالکل Nil -آہ کیا بات ہے---

چھی <sub>=</sub> بولے تو مرد ذات کا کوئی ڈرچ نئیں -؟

ڈاکٹر = ہاں ، بالکل نئیں ---- Percentage Nil ----

کے چھی = ہئو، میں بھی وہنے بولرئیوں --- یاں کے توسب عورتوں میں

ڈرزیادہ خون کم ہے۔

ڈاکٹر = میں سبھتی ہوں یہ خون ،اس عورت کاہے جس کے مرد کو دنیا

والے جورو کاغلام بولتے ہیں ۔ کچھ سر سیا

چھی = ائے ہے، آتوں میں بھلاکون مردہے جو جورو کاغلام نئیں ہے۔ ڈاکٹر = وہ بات الگ ہے۔۔۔۔ تم کو ہنیں معلوم، جبسے ناری نے

دا نر = وہ بات الک ہے --- ہم تو ہمیں معلوم، جب سے ناری نے حبہ لیا ہے ، پُرش نے اسے اپنا غلام بنالیا ہے - اس کئے میں پوری کو شش

کررہی ہوں کہ پرش کی غلامی سے ناری کو پوری آزادی مل جائے اور دونوں برابر ہوجائیں ---- Equality ---- بس میں یہ کرکے رہوں گی۔

المراقع المرا

ڈاکٹر = تم کو کیا معلوم ، ناری پر کیا کیا ہتیا چار کئے ہیں پرش نے ۔۔۔۔ لیکن چیمی ، میں نے اپنی پوری لائف اس رئیسرچ میں گذاردی ہے ۔ اور آج مجھے

آخروه سب کچھ محمجے مل گیا۔۔۔۔اف!! بس اب ایک بات رہ گئی۔

کیا ہے چھی = کمیاہے

ڈاکٹر = اب تھے اس عورت کے خون کی ضرورت ہے ۔ لیے چھی = وہ کونسی بردی بات ہے ، اس عورت کو بلاکے اس کا پورا خون ۔

نکال لیں گے اور رکھ لیں گے ۔ ڈاکٹر = ٹھیک ہے ---- لیکن (خوش ہوکر) اف ---- وہ ، تم کیا

میں ہوآج میں کتنی خوش ہوں ---!اب میرے رئیرچ کی رپورٹ جب

بریس میں جائے گی تو دنیا بھر کے پریس رپورٹر میرے پاس آئیں گے ۔۔۔۔

ساری دنیا کے سائینٹسٹ میرے پاس بدھائی کے میلیگرام دیں گے بڑے بڑے لوگ جھے سے ملنے آئیں گے ----

چھی = (جوش میں آکر) ابنا، بابا، پھر کیاہے میم صاب ۔ ونیا بھر کے

اخباروں میں تمہاری بڑی اور میری چیوٹی فوٹوآئیں گی –

ڈاکٹر = اور پھر مجھے ۔۔۔ او ہو۔۔۔ پھی، (پھی نے لیٹ جاتی ہے)

ىچرىمچىنوبل پرائنىلےگا۔

چھی = پرائز - بولے توپیسے ؛ تم آدھا، میں آدھا -

ڈاکٹر = ارے جھوڑو یہ باتیں -آگے کی ہیں - بھتی ہمکوتو وہBlood

مل گیا جس کے لئے ہم رئیرچ کر رہے تھے ۔ Ah! Husbands Fear کا

Percentage Nil --- ويكهوتم جمي، ديكهواس مين-

(ٹھیک اس وقت بیتانام کی ایک عورت جو جوان ہے ، اسٹیج پر آجاتی

ہے ۔ڈاکٹراس عورہ ہی طرف دیکھ کر) کون ہوتم ؟ بینا = (کھے کہتی ہنیں کاغذی ایک پریی ڈاکٹر کو دیتی ہے)

ڈاکٹر = (کاغذیر لکھا ہوا پرھتے ہوئے) ڈرپوک عورت

نام ڈریوک عورت ہے

چھی <sub>=</sub> تمہارا نام ڈرپوک عورت ہے تو تھر متہارے باپ کا نام

بیتا = ئی یہ میرا نام نئیں ہے یہ تو میرا مائٹل ہے جو Women's Lib

year . میں مہیلاسبھانے تھے دیاہے ۔

ڈاکٹر۔ اچھاآپ بنیٹھ جائیے اور بتائیے کہ آپ کو یہ ٹمائٹل کیے ملا۔ بیتا۔ میراتو نام ہی بیتاہے۔ چھی= بیتا!! ۔ بیتا ہاں ۔ بات یہ ہے کہ میری زندگی میں مجھے یتی کے ظلم کے سوائے اورکچے ہنیں ملا ۔ ہر ہر قسم کا ظلم مجھ پر ہوا ہے ۔۔۔۔ کیا کروں ۔۔۔۔ میں بہت ڈریوک ہوں ۔ ڈاکٹر = کوئی بات بنیں -اب ہم متہارا سارا ڈر نکال کر تم کو ایک بہادر استری بنادیں گے ، کیوں چھی ۔ چھی۔ ہاؤمیم صاحب۔ بچاری بیتا۔ بیتا۔ ۔ہمارے گھرانے میں یہ کوئی نئی بات ہنیں ہے ۔ مردوں کا ظلم تو ہمارے پر کھوں سے حلاآرہاہے۔۔۔ ڈاکٹر= اوہ - پر کھوں سے لیعنی Ancestors سے ۔ بیتا = جی ہو - میرا باپ، میری ماں پر طلم کرتا تھا۔ میری مانی پر میرا مانیاظلم کرتا تھا۔ چھی= اور تمہاری دادی پر؟· بیتاً یہ میرا دا دا ظلم کر تا تھا۔ ڈاکٹر=اف، بیرتو Chronic کیس ہے۔ بالکل سیرلیں۔ پیتا = بہت سیرلیں ہے میم صاحب -(دیکھونا، شادی ہوئی سورات کو ميرايتي بي كرآياتها (444)

" بیتا <sub>=</sub> ال یویو -بیتا <sub>=</sub> مگراس دن محم شنین مارا -

ر چھی = ریوانی - چپنچ کوئی مار ناکیا -- کچھ کرنے تو کم پچ کوئی مار تا -

بیتا = نئیں جی ۔ میں کچھ بھی نئیں کری ۔۔۔ مگر شادی کی دوسری رات پریہ بیر

تو خوب بی کے آیاا ور لگا مارنے ۔ چھی = جیہ ، جیہ ، جیہ ، بیہ تو پچ کی ہتیا چار ہے

---- مگر---

بیتا<sub>=</sub> مگر کیا؟ گذ

چھی = میں ماری تو آنے مار تا -۔

ڈاکٹرے کیابولی - تم اپنے مرد کو مارتی ہو۔۔۔۔! لیے چھیے کیا سمھئیں میم صاحب۔۔۔۔ کوئی کائٹکو چپ بیٹھتا۔

بی = کیا سی کی میں صاحب۔۔۔۔ وق کا یوپیپ یے صاب بیتا <sub>=</sub> مگر میرے کو تو پتی سے اتنا ڈر ہو تا ہے میم صاحب - مئیں کیا

بولوں --- رات کو پی کے دیرہے آیا تو ڈر تیوں - پگار کے پیسے نئیں دیا تو

ذرتيون \_\_\_\_ ديا تو ذرتيون \_\_\_ <u>هي كو پيار كيا تو ذرتيون</u> ، مهنين كيا تو

ڈر تیوں۔

کھی = مگرا ماکائنگوڈرتے تم <sup>ہ</sup>

پیتا = اتی بردی بردی مویخهان ہیں اس کی - اور آنکھیاں تو - ابا، ہمیشہ خون رستاہے اس کی آنکھوں میں ---- اب میں جاتیوں -انے یاں آتا کی کیا

ہے کی ۔ ڈر ہورائے ۔

ڈاکٹر = بہاں تم کو کوئی ڈر ہنیں --- تھہرو میں تمہارا کیس اسلائی اسلائی کروں گی اور ہمہارا سارا دُکھ اور پتی کروں گی اب کچے ڈر ہنیں - اب تمہارا سارا دُکھ اور پتی کا ظلم ہمیشہ کے لئے ختم ہوجائے گا - اگر میں چاہوں تو تمہارا پتی تم سے ڈرنے لئے گا۔

بیتا = (زورسے چنے پرتی ہے) ہائیں، ہے بھگوان، یہ میں کیا سن رہی ہوں میم صاحب متہارے پاوں پرتیوں ۔ جلدی علاج کردیو ۔۔۔ واہ، میرا مو پخھوں والا میرے سے ڈرس گا؟

. چھی= مچرکیا کریں گی تم -!

بیتا = (ہنستے ہوئے) اس کی موپنھیاں بکڑ کے کھینچوں گی اور اٹھ بیچھ کراوں گی - نئی ساڑی لیوں گی اور سنیما کو جاوں گی --- ابا ، جلدی کرو منم صاحب

ڈاکٹر = انچیا - (چیمی ہے) دیکھو چیمی یہ کیس بہت سیریس ہے - اس کے خون کالسٹ بہت ضروری ہے - اس کا تھوڑا خون لے لو ۔

لچی = اچھا میم صاحب - (ٹیبل پرسے سیرنخ اٹھاکر) کِیا لیوں میم

ڈاکٹر= تیرے دل میں آیااتنالے لے، سارا ڈرپوک خون ہے۔ (چھی بیٹاکی بانہہ سے خون نکالتی ہے اور اس کی بانہہ سہلاتی ہے) (بیٹاسے) اب تم جاو، تمہارے خون کا Test کرکے ہم تمہارا علاج

کردیں گے۔

(rm1)

پیتا = میں جاوں میم صاب! مگر علاج کب کرتے ؛ جلدی کرو میم صاب! مگر علاج کب کرتے ؛ جلدی کرو میم صاب نئی ساڑی لینے کو اور سیسماد یکھنے کو بہت جی بولرا۔۔۔۔اور پھر۔ پھی دل بولر بانئیں کھی اور بھراس کی موپنھیاں پکڑے جھکانے کو بھی دل بولر بانئیں

اے۔۔ اور پاران کو جیائے میں ساری دنیا کے مردہماری میم صاحب کی دواسے

ا پنی عور توں کے سلمنے اپنی موپخھاں نئیں مونڈالئے تو بولو۔۔۔۔ ایسا نئیں ہوا تومیم صاب خود مجھاں رکھ لیں گے ۔

ڈاکٹر = کیا بد تمیزی ہے ۔ (پیتاسے) تم جاواور دودن کے بعد آو۔ تم کو ہم دوادی گے ۔

بیتا = مگراب میں گھرکوگئی اورانے مارا تو - ؟ ا چھی = دودن تورہ گئے - دودن کھالے مار - پھر جندگی بھر تو مارنا -

(پیتا بہت خوش ہوجاتی ہے۔ تینوں بنستے ہیں پیتادونوں کو تمستے کرکے باہر علی جاتی ہے است میں ایک مڈلکل ریرز نظیرہ ا

بارپی بن کے ہوئے ہیں۔ بہت ہوئی بڑی بڑی ہیں۔ بہت ۔ Representative

ڈھیلاڈھالاسوٹ پہنا ہواہے اپنا بیگ لے کر داخل ہو تاہے)۔۔۔۔ م

میڈلیکل ریبرپر ٹنٹیٹیو = Good Morning Madam

فرا کٹر= Good Morning میڈلیل ریبریز نٹیٹیو=

I have the honour to introduce myself

to you madam

l am Mr. pill. The only representative from the all India women's lib laboratory pvt. Itd وَالْمُرْدِ (مُرْمِلِينَ بُوكَ)

All India womens lib laboratory ! very good

كي كياكناب----

ر پل = اپ کے چاروں فارمولوں پر ہم نے کام پورا کر نیاہے - - - - ۔ آپ کے چاروں فارمولا Marvellous ہیں ۔

> ذُاكْرِ= الْجِما! ا

چھی= ہیر کون ہے میم صاب ادمی کم مورخھاں زیادہ ۔ ا

ر پل = (چھی سے) Oh Wonderful منستے جی ۔ آپ بولیتو چھوٹی کردے گاہم مو پخھیں ۔ ہم کسی بھی عورت کا حکم مانتہے ۔ اس لئے کہ ہمارا کام عورت کی آزادی کی دوا پیچناہے ۔

چھی= تم کو چوروہے۔؟

ریل=ہے۔ کچی چیک= تم کبھی مار تشمیں اس کو۔۔۔؟

رپل = اوہ ، نئیں - نئیں - کیا بولراآپ - ہم تو عورت کا آزادی کا کام کر تاہے - بس کبھی کبھی ہم اپناعورت کو بولتاہے - - - \* تھوڑا ہم پر جلم کرو۔ تھوڑا ہم کو مارو\* -

سر المردو -چی اوئی میم صاب - پیه کسیا مردواہے - ڈاکٹر = معلوم ہوتا ہے آپ میرے فارمولے پر بنی ہوئی دواکھاتے ہیں

---- ئاء-

پل = Yes Ah. Wonderful Medicine --- سی کچے

Sampls آپ کے لئے لایا ہوں -آپ کے فارمولا نمبر 1 پر بنائی ہوئی یہ

مدلین - Most Successful

What a formula, that every husband should be a little afraid of his wife

(ہنستاہے) ۔ یہ ہے وہ میڈیسن ۔۔۔ (بیاگ سے چھوٹی بوتل نکال کر بتاتے ہوئے) اس کو کہتے ہیں E.H.P. Pills

واکر= E.H.P. Pills ---- بیدکیاہے؟۔

یل = (میمھاتے ہوئے) Essential Henpckery ایک گولی دودھ میں ڈالکر کسی Short Tempered Husband کو بلادیجئے ۔ بس The

husband will bow down

ڈاکٹر= (خوشی سے) Oh. wonderful

بل= يد ديكھتے -آپ كے دوسرے فارمولے پر بنايا ہوا ---

It is a simple Cream but what an effect

! اس کانام تھوڑا الگش ہے اور تھوڑا ہندی --- اس کانام ہے--- " پیچھے پیچھیے کریم "

ڈاکٹر= (دہراتے ہوئے) " پیچھے پیچھے کریم "کیامطلب ؟ -

بل = مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت اگر ایک House wife پل = مطلب یہ ہے کہ کسی بھی وقت اگر ایک = مطلب یہ کھیے کہ کسی مریم فیس پر لگائے گا۔

ڈاکٹر= واہ، کیادواہے----

(چھی اور ڈاکٹر دونوں ہنستے ہیں)

برپل = اب یه دیکھئے آپ کے تسیرے فارمولے پر بنایا ہوا، یہ ایک بہت بڑھیا Product ہے۔ "Cow.down" مردکتنے ہی غصے میں کیوں نہ ہویہ کاجل لگالیجئے دومنٹ میں شیر جیسا Husband بلی بن جائے گا۔

ڈاکٹر = واہ، واہ، کیآبات ہے۔

پل = اورید دیکھئے - یہ ایک Ointment ہے - بالکل اسپیشل کیس

" Anti - mother in - law " ہوتا ہے - یہ ہے " Use

vapaurub

ڈاکٹر= کیا کہا؟۔

" Anti mother in law vapurub"

بِل = ہاں - اگر ساس ظالم ہے تو بس بیہ - Ointment لگا دیکئے، ساس کامند بند ہوجائے گا۔

لیمی = یه ذرا میرے کو دیوجی - میری ساس ، ابا ، کسی عورت ہے -

(ہاتھوں سے بتاتی ہے جیسے ساس کو مارنا چاہتی ہے)

پل= یدایک جزل مانک ہے۔۔۔ Simple --- اس کانام ہے

" Mutual Understanding وونول Husband and wife يرونول

استعمال کرسکتے ہیں ہوسکے تو شادی سے عطے ہی بلانا شروع کردیجئے شانتی سے زندگی گزار سکتے ہیں ۔ اور یہاں جتنے Husbands بیٹے ہیں سب کو ایک ایک ڈوز دے دیجئے سچر صح کوریکے ہو

ڈاکٹر=Very good - اور ممارا چوتھافار مولا--- کیا ہوا؟

ىپل=آپ كاچوتھا فار مولايە ہے----

۔۔۔۔۔ We are Proud of our Product ۔ یہ ایک انجکشن ہے ۔۔۔۔۔ No fear vaccine ۔۔۔۔۔ ایک بار ہر پتی پتنی کویہ انجکشن لگا لینا چاہئے۔۔۔۔۔۔۔۔ ہتی پتنی ۔۔۔۔۔ تب یتی پتنی سے ڈرے گانہ پتنی پتی ہے۔۔۔۔آپ

سے درے کا نہ چی پی سے ۔ دونوں اپنے اپنے راسے بر چیل ہے۔۔۔۔ ام

Thank you madam --- with your

Permission I Take leave now

ذاكر = واه، واه، واه، واه، Very Good Products --- الحِيا - آپ جاسكت

ہیں۔

( پل دونوں کو تمنیتے کر تا ہوا حلاجا تاہے اسکے باہر جاتے ہی ایک عورت جس کی عمر ۴ سال کے قریب ہے ، بردی پر ایشانی سے داخل ہوتی ہے ۔ آتے می ڈاکٹر

سے بھاری بھاری سانسوں میں کھنے لگتی ہے اسکانام کانتاہے)۔

كانتاً = تمسة ڈاكٹرا مال --- تمسة - بھگوان اچھار کھے تم كو -ا باكِتاً اچھا

دوا خانه لگائیں ۔ ذرا میری مدد کروڈاکٹرا ماں ۔

ڈاکٹر=کون ہونتم ۔ بیٹھو۔

کانتا = نئیں، نئیں، نئیں، میں بدیٹے نئیں سکتی میں بہت پر لیٹیان ہوں ۔ کھی سرچر سرچر سرچر کر کا کہ کا میں کا میں اسلام کا میں کا میں

چھی = تم کوکیا ہوا ہی ، کا نیکو کڑ بڑ کر نیں ۔

کانتا = (ڈاکٹرسے) میں کیا بولوں ڈاکٹراماں ۔ اپنے دیش اتا بڑا میرا کٹنبہ حب

ہے - اس پہ حسرادیو ہے - ساس چودیل - تین بدذات ننداں ہیں - تھے بے شرم دیور دیورانیاں - میرے چار لیے - پھر اس پہید مرد جب دیکھو

بولتائے میں بے کار ہوں \_ بولتائے جاتو بھی کماکے لا۔۔۔۔ ہے شرم اس کو۔

ڈاکٹر= اچھا، بیٹھوتو - اطمینان سے بولوئم کوکیاتکلیف ہے؟

کانتا = نتیں ۔ میرے کوڈر ہورہاہے ۔ وہ خونی مردآگیا تو میری چوٹی پکڑ کے لے جائینگا والیس ۔کچھ تو بھی السی دوادے دیو ڈاکٹرا ماں کہ میں سارے کٹنیے ۔

په حکومت کروں ۔ ڈاکٹر= اچھا بیٹھو ۔ (کچھی سے) دیکھوکچھی، وہ سار نے Sample جو مسٹر

بل دے کر گیاہے لاو، ان کودے دیں گے۔

کانتاً= بھگوان تم کوا چپار کھے۔

کھی = گھبراو نکو ۔ میم صاحب کے پاس سب دوایاں ہیں ۔ متہاری ساس کے واسطے تو بہت اچھی دواہے ۔

ے دانے کو ہمک ہی دواہے۔ کانتاء بھر جلدی کرونا۔ نئیں تو میرا مرد آجتینگا۔ اور میرے کو میڑے

لے جائے گا۔ میں بہوت ڈرتیوں اس سے ۔ میرادم لکل جا تاہے ۔

ڈاکٹر = ذرا تھہرو۔ تھوڑی دیر۔

کانتا = نئیں انے آتا دیکھو( باہر دیکھ دیکھ کر) میرا دل دھڑک رہاہے ۔

انے آتا دیکھو۔ (ایک مرد داخل ہوتا ہے۔ سینے پھلا کر آتا ہے اور کانتاکی

طرف کچھاس طرح غصے ہے دیکھتا جیسے اس کا ہاتھ بکڑ کر کھیجنا چاہتاہے)۔

مرد= (کچھ او نجی آواز میں) یہاں تیراکیا کام ہے ۔کیوں آئی یہاں تو۔ ڈاکٹر= ٹم کون ہو؟

مرد= میں اس کا یتی ہوں ۔

ڈاکٹر = تو ذرا تھہرو - گربومت کرواس بچاری کو کچھ تکلیف ہے میں دوا

د ہے رہی ہوں -

مرد= اجھا –

کانتا۔ دیوناڈاکٹرا ماں کوئی دوا۔

ہے اُوکٹر <sub>=</sub> (چیمی ہے) **ذرا وہ** accine

اس کو۔

کھی<sub>= (سیر</sub>بخ میں وہ دوالے کر کا نیا کو انجکشن دیتی ہے اور تھوڑی دیر بعد

No fear کاایک ڈوز دے دو

پو چھتی ہے)اب کسیامعلوم ہورہاہے تم کو۔ ڈاکٹر= کیوںاب کسیں طبیعت ہے۔

كانتا = اب، طبيعت؛ ارب، بيه كيا بوگيا محفي - واه دُاكْرُصاب - واه -

میں کس کو ماروں اب۔ سر

كانتا= بال-اب السائخ ول بول رہاہے-

ڈاکٹر یہنیں، ہنیں اب تم کو اچھامعلوم ہورہاہے ماء

كانتا = اب مين بهت الحيي بون -

مرد= تو مچر عل، گھر عل -

کانتا=(اپنے مردکو کھور کر دیکھتے ہوئے) توکون ہے رہے ۔ چل چل ۔

مرد= (غصے سے) کیا بولی ؟

کانتا۔ (زیادہ غصے سے) توکیا بولا۔۔۔۔ ؟ ہوں، رکھوں ایک ہاتھ ۔ میں میں ہے تا

مرد بائيں - كيا ہوگيا بھے - ميں تيرا پتي ہوں -

كانياء بواتوكيا بوا : --- على بهك ---- بهك مير سامن -

مرد= ارے - یہ کیا بول رہی تو --- (ڈاکٹر سے ) ڈاکٹر صاب -اس کو کیا ہوگیا - کہیں یاکل تو ہنیں ہوگئی -

کانتا = ارے حل - پاگل میں ہنیں تو ہوںگا۔ آج میں

اُزادہوں۔۔۔۔

مرد=آزاد؟ -

کانتاً یاں، جاگھر کوجاا ور کھانا لیا۔

مرد= کیابول رہی ہے تو؟

کانیآ = جاجلدی جا - میں سیسنادیکھ کرآتیوں -

کر دیو ۔ کیا ہو گیااس کو؟

ڈاکٹر= (کانتاہے) اچھادیکھو۔ ذرائم یہاں بیٹھو۔ (عورت بیٹھی ہے)

(rma)

كانتاء مود مواتوكيامواء

ڈاکٹر = ارے دیکھوالیا ہنیں کہتے ۔ ذرا دیکھو، سمجھو۔

کانتا= میں کچھ ہنیں دیکھتی، میں کچھ ہنیں سبھتی۔

ر کیا ہے ہے۔ چھی = (اپینے سیننے پر ہاتھ مار کر) ایو اماں - میم صاب اس کو تم

> ہنچادئے ۔ ر

ڈاکٹر= (گھبرا کر) کہاں ۔ چھی= اب کیابولوں ۔ انے گئی ۔

مردء ہنیں، ہنیں ڈاکٹرا ماں آپ جو بولے سو کروں گا۔ اس کو تھیک

كروبو

ڈاکٹر = انچیا (چی سے) دیکھ، معلوم ہو تا ہے اس کو Overdoze ہوگیا ہے ۔۔۔۔ وہ ایک ڈرپوک عورت کا خون نکال کے رکھے تھانا ہم ۔ وہ تھوڑا

خون اسے دے دے ۔ جلدی ۔

کھی = (سیرنج تیار کرتی ہے اور کانتا کے پاس جاکر) ایک اور انجکشن ہےلے لو۔

کانتا۔ دے دیو۔

( کیمی اسے انجکشن لگاتی ہے ) ڈاکٹر = ( کانتاہے ) بولواب کسیں ہوتم ؛۔۔

کانتا۔ اب - اب اور اچھاد کھرائے ۔ شانتی معلوم ہورہی ہے ۔

ڈاکٹر = شانتی ؟ واہ ، شاباش -اب بولو (مرد کی طرف بیآتے ہوئے ) پیہ

کون ہیں تمہارے

کانتا<sub>=</sub> ہیہ، یہ تومیرے پتی دیوہیں کی

چھی = بھر ڈر گئی دیکھو۔

کائنا = نئیں جی - ڈری نئیں - اب (مرد کی طرف بتاتے ہوئے) انوں اتھے دکھرئیں -

ڈاکٹر<sub>=</sub> شاباش ۔ دیکھا چھی ، ۔

مرد= دهنیه واد، ڈاکٹر، دهنیه واد -اب ہم جائیں ۔

ڈاکٹر= ہنیں ٹھہروایک اورا تھی دواپیتے جاو ۔

مرد= ( ذرا گھبرا کر) نکو – اب کوئی دوا نکو ۔

ڈاکٹر یہ ہنیں ، ہنیں ، گھبراو مت - یہ بہت اتھی دواہے ۔ (چھی سے ) کیصو چھی ، وہ جنرل مانک Mutual Under standing ان

دونوں کوایک ایک چمچہ بلادو۔

(چھی دونوں کودوا بلاتی ہے)

( می دونوں بودوا پلای ہے) ڈاکٹر ہے (دونوں سے)اب بولو۔ تم دونوں کسیے ہیں ہ

مرد= (کانتاکی طرف دیکھ کر ہاتھ برهاتے ہوئے) ارب واہ، واہ ری

میری پتنی ۔

کانتا = (مردکے ہاتھ پرہاتھ مارکر) ارے واہ، واہ رے میرے پتی دیو

--- حلواینے گھر حلو۔۔۔۔

(۱۳۲۱)
(کائمآ اور اس کا مرد دونوں مل کر ڈاکٹر اور کھی کو مالا، مالا کہتے ہوئے خوش خوش باہر جلیے جاتے ہیں ڈاکٹر اور کھی بھی ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہوئے بنستے ہیں)

## سفارشي خط

(ایکائلی ڈراما) کر دار

ایک نوجوان نواب صاحب کی لڑ کی

نواب صاحب كالركا

نواب صاحب کابھائی نواب صاحب کانوکر

منظر

روشن

يروفسير خيرات

(نواب فرخندہ کے مکان کاڈرائنگ روم بہت ہی پرانی وضع کے سامان سے آراستہ ہے چھپلی دیوار میں دوکشادہ کھڑکیاں ہیں جن پر خوش رنگ پردے لکتے ہوئے ہیں ۔ بائیں طرف باہر جانے کے لیے ایک دروازہ ہے اور دائیں

طرف دوسرا دروازہ ہے جو گھرکے اندر کو جاتاہے ۔ جب پردہ اٹھتاہے صرف

کال بل کی آواز سنائی دیتی ہے۔ صغیر نواب صاحب کانو کر صاف ستھرا لباس علی آواز سنائی دیتی ہے۔ صغیر نواب صاحب کانوکر صاف ستھرا لباس علینے اندر کے دروازے سے اسٹیج پر داخل ہو تاہے صغیر ایک دبلا پہلا، ۴۵ میں سالہ آدمی ہے۔ بہت باتونی ہے اور اسے ہر بات میں نانگ اڑانے کی عادت ہے)

صغیر: کون صاحب ہیں (کہتے ہوئے باہر کے دروازے کے قریب جاتا ہے اور باہر جھانکتاہے)

انور: باہری سے )نواب صاحب ہیں؟

صغیر: نواب صاحب ؟ جی ہان ہیں - آجائیے صاحب! اندر تشریف لائیے (انور داخل ہوتا ہے - وہ ایک ۲۵ سالہ خوبرونو جوان ہے اور اس وقت کافی

ویده زیب لباس عصنے ہوئے ہے)

انور کیانواب صاحب آرام فرمارہ ہیں؟

صغير جي م<sup>ند</sup>ي طلوع ہو <del>ڪ</del>ي ہيں ۔

صغیر جی میرامطلب ہے وہ سیدار ہو کیے ہیں -آپ تشریف رکھیے

انور: نواب صاحب ناشتے وغیرہ سے تو فارع ہو حکیے ہیں نا؟

صغیر جی ہنیں ۔ ابھی ابھی بسترسے اٹھے ہیں ۔ آپ تو بہت سویرے

انور سویرے، ابھی، اس وقت تو نونج حکے ہیں؟

صغیر: جی اس ڈبوڑھی میں سورج اسلجے ہی طلوع ہوتاہے اور اگر رات

میں دیرسے غروب ہوتو پھر دس بچے یا گیارہ بچے ۔ معلوم ہو تاہے کہ آپ نواب صاحب کو ہنس جانتے ۔

انور: جی ہاں ، میں آج یک ان سے ملا مہنیں ہوں ۔ پہلی بار ملنے

آيا ہوں ۔

صغیر:آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں ان سے ؟

مغیر کیا کام ہے ؛

انور:کچے کام ہے۔

انور بس ایک چھوٹماساکام ہے

صغیر معاف فرمائیے میں کام کاسائز ہنیں پوچیرہا ہوں ۔ میں یہ معلوم کرناچاہتا ہوں کہ آپ کامقصدِ ملاقات کیاہے ؟

انور: (مسكراتے ہوئے) اچھايہ بات ہے - عصلے مجھے يہ بتائيے آپ كون

ہیں؟

صغیر میں ؟(ہنسآہے)آپ جھے واقف ہنیں ؟ تعجب ہے ، میں نواب صاحب کا ملازم خاص ہوں ۔

انور ملازمِ خاص، تب تو آپ خاصے کی چیز ہیں ۔ بڑی خوشی ہوئی آپ

سے مل کر (ہاتھ ملانے کے لیے اپناہاتھ بڑھا تاہے)

صغیر (خوش ہوکر ہاتھ ملاتاہے) جی شکریہ آپ کا، دیکھیے آپ کے ہاتھ

میں بسینیہ بہت ہے ۔ خیر کوئی بات ہنیں، فرمائیے ۔ '' یہ

انور: اگر آپ نواب صاحب کے ملازم خاص ہیں تو میرے لیے کارآمد نابت ہوسکتے ہیں صغیر ہاں، ہاں کیوں مہنیں بندہ خدمت کے لیے تیارہے۔ انور میں آپ کا خوبصورت نام پوچھ سکتا ہوں۔

صغیر: ضرور، خادم کو صغیر کہتے ہیں، میرے والد کا نام کبیر تھا، اور ہمارا خاندان صغیر بھوئے کبیر بھوئے کے نام سے مشہور تھا۔

انور بہت خوب، بہت خوب۔ (صغیر کی نقل کرتے ہوئے) تو دیکھیے صغیر بھوئے ، میرا ایک معمولی ساکام ہے ۔ نواب صاحب کے ایک قریبی

دوست نواب سفارش مرزا كوآپ ضرور جلنة ہوں گے ۔ وہ نواب صاحب

ے اکثر <u>ملنے کے لیے</u> آتے ہیں۔

صغیر: اوہ! نواب سفارش مرزا! ارے وہ تو میرے خاص مہر بانوں میں سے ہیں، بڑے ہی پائے کے رئنیں ہیں

انور ہاں ، ہاں وی انھوں نے مجھے نواب صاحب سے ملنے کے لیے بھیجا

ڄ

صغیر: بہت خوب، اگر نواب صاحب آپ کا نام پوچیس تو کیا بہاؤں؟ انور: میرانام انورہے ۔

صغیر انور مرزا - اچھا، یہ پو تھیں کہ کس کام سے ملنا چاہتے ہیں، تب کیا

بتآؤں ۔

انور: کہنا کہ ...... (رک کر) میں سب امہنیں بہادوں گا۔ میں دراصل ایک نوکری کی کوشش میں ہوں جس کے لیے مجھے نواب صاحب کا ایک شہر میں ہوں جس کے لیے مجھے نواب صاحب کا ایک

سفارش خط چاہیے اس سفارشی خط کے لیے میں ایک سفارشی خط نواب

سفارش مرزاسے لے کر آیا ہوں ۔

صغیر: ہوں بات تو کافی تم جمیرہے ۔ خیر میں ابھی نواب صاحب کو اطلاع اموں ..

کیے دیتا ہوں ۔

انور: ہنیں ، ہنیں ، اتنی عجلت کی ضرورت ہنیں ۔ نواب صاحب کو نلشتے وغیرہ سے فارغ ہوجانے دیجئے ۔ میں یہاں ان کاانتظار کرلوں گا۔

صغیر جی کیا فرمایا ؟ آپ یہاں استظار فرمائیں گے ؟ ٹھیک ہے ذرا سنجل

كربيطي

انور: كيامطلب؛

صغیر: کچھ بہنیں میرا مطلب ہے (بارباراندر کی طرف دیکھتے ہوئے) ذرا آرام سے بیٹھے ؟

انور کیوں نواب صاحب کو کوئی اعتراض تو ہنیں ہوگا؛

صغير: مهنين، نواب صاحب كوتو كوئى اعتراض مهنين ہوگا، الستِد... وه ... انور: وه كون ؟

صغیر جی کچھ بہنیں -(ادھرادھر دیکھ کر) صاحب یہاں کامعاملہ ذرا ٹیڑھا ہے - اس وقت میں آپ کو سکھا بہنیں سکتا خیر بسیٹے جائیے - قریب آدھ پون گھنٹہ تو نواب صاحب کاانتظار کرنای پڑے گا۔

انور ہاں، ہاں میں بیٹھارہوں گا۔ (زلیخا داخل ہوتی ہے جو مائٹس پینے ہوئے جاور چہرے مہرے سے بہت ہی دلکش لگتی ہے۔ عمر کوئی ۱۸-۱۹سال ہے۔ بہت ہی جباک اور باتونی لڑکی ہے۔ اپنے آپ کوشاعر سبھتی ہے)

(۲۳۷) زلخا: (اسٹیج پر داخل ہوتے ہوئے) صغیر،اے صغیرتم بہاں اتنی دیر

سے کیا کررہے ہو؟

صغير: کچھ ہنیں بی بی ۔

زلیخا: بچر جاو کام کروا پنا - ( صغیرجی انچاکهه کر حلاجا تاہے) انور کو دیکھ

انور ( کھبرائے ہوئے انداز میں ) جی! میری کوئی تعریف ہنیں زلیخا: اوہو، آپ اتنی سی بات ہنیں سمجھ سکتے ( ذرا کڑک کر ) کیا نام ہے

آپکا؛

انور جی یه ناچیزانورہے۔ زلیفا: ماچیزانور ؛ بہت خوب

انور جی ناچیزانور بهنیں، صرف انور

زليخا: بس؟

انور:جی ہاں ۔

زلیظا کس لیے آئے ہیں آپ یہاں ؟

ٔ انور تھے نواب صاحب سے ملناہے۔

زلیخا: کیاکام ہے آپ کوان ہے؟

انور ایک ضروری کام ہے

زليغا: ميں پوچ رې ہوں آپ کو کام کياہے، وہ کام ضروري ہے يا منس وہ

آپجانیں

انورجی دراصل میں نواب صاحب کے نام ایک خط لایا ہوں

زلیخا: کہاں ہے وہ خط؟

انورجی میری جیب میں۔

زليغا: محمج بتائيي -

انور: مي!

زليغا: بملَّني ما - (انور تهجكت موئ خطالكالماَّب) خيررسن ويحك، مين بور

مہنیں ہوناچاہتی ۔یہ بتائیے آپ کرتے کیاہیں؟

انور: (شرماتے ہوئے) جی میں بیکار ہوں

زلیخا: ( ذرا بلند آواز میں ) بیکارا لیعنی آپ کوئی کام وام ہنیں کرتے ؟ تو بسیھ جلتیے ۔ میں آپ کو کام دلاؤں گی ۔

بولي من چو ما الورد ( بينصة بيضة مير كھرا ہوجاتا ہے) آپ لين آپ تھے كام ولادين

لىء

زليغا: (كڑك كر) بىيھ جلئيے - ميں آپ كاانٹرويو لينا چاہتی ہوں -

انور: آپ! ہاں! ہاں ضرور۔

زليا:آپ كوشاعرى سے لگاؤہ، يعنى poetry سے-

انور: حیرت سے) جی شاعری تعنی poetry ہے

زليخا: ہاں!

انور کیوں ہنیں ضرورہے۔

زليظ توايك شعر سنائي

(279)

انور: ہاں ہاں ، کیوں مہنیں (سوچماہے کچے یاد مہنیں آتا ۔ کھسیانا ہوکر) معاف فرملئیے اس وقت کوئی شعریاد مہنیں آرہاہے ۔

زليفا: تب توآپ واقعي سيكارآدي بين -

انور: جی ہنیں وہ ..... دراصل، ہاں کیجیے، ایک اچھاساشعرہے ۔ (سوچتے

ہوتے) ۔

ارے بےباک بدزباں من پھٹ تو نے سکھی کہاں یہ دوڑ جھیٹ

و سے میں ہماں سیہ دور مھیت زلیخا: بہت خوب - ذرا تھرسے پر سے - (انوراسی انداز میں شعر دہرا یا

ہے۔زلیخا بجائے داد دینے کے چٹکیاں بجاتے ہوئے اسی بحرمیں)

ڈ، ڈ، ڈاں، ڈاں، ڈاں <sub>م</sub>ڈاں، ڈا<u>ں</u>، ڈاں

ڎ<sub>ؙ</sub>ۥڎۥڎٳڹ؞ڎٳڹ؞ڎٳڹ؞ڎٳڹ؞ڎٳڹ؞ڎٳڹ

انور: (تعجبہے) جی!

زلیخا: ( پھراسی انداز میں) ڈ، ڈ، ڈاں..... اس انداز میں خوبہے گا یہ شعر - میرا مطلب ہے اگریہ شعرانگلش دھن پر گایا جائے تو اس کے الفاظ

ٹوئنیٹ کے لیے بہت suitable رہیں گے ۔ واہ خوب شعر ہے ۔ آپ

لوئىيىٹ جانتے ہیں؟

انور: ٹوئنیسٹ! ہاں، ہاں کیوں ہنیں، لیکن ابھی ہنیں زلیخا: ابھی ہنیں سے کیامطلب ،آپ جانبتے توہیں ،

انور: (گھبرا کر) جی ہاں ، لیکن اس وقت کر ہنیں سکتا۔ ذرا پیر میں موچ

آگئے۔

زلیغا: کوئی پرواہ مہنیں آپ شعر پڑھیے ۔ میں ٹوئنیسٹ کرتی ہوں ۔ ( کھڑی ہوکر ٹوئنیسٹ کرنے کے لیے تیار ہوجاتی ہے) شعر پڑھیے ۔

انور: جي..... ليكن وه نواب صاحب!

النظا: (غصے سے) shut up و oh, you nawab saheb پر ہیں۔

شعر -

انور:(گھبرائے ہوئے بار باراندر کی طرف دیکھتاا ورشعر دہرا تاہے)

ارے بےباک بدزباں منہ پھٹ تو نے سکھی کہاں یہ دوڑ جھپٹ

زلیخا: (اپنے بدن کوہلکی سی حرکت دیتے ہوئے چٹکیاں بجاتی رہتی ہے۔ اٹور کے شعر پڑھ لیننے کے بعدوہ زورسے قہقہہ لگاتی ہے) شباش، آپ آدمی تو کام

کے ہیں ۔آپ کو کام ضرور ملنا چاہیے۔

انور: شكرىيە!

تمهر کیے، ابھی انٹرویو ختم ہنیں ہوا۔ یہ تو بتائیے ہندوستانی شاعری اور

انگلش میوزک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔

انور: دونوں ہی بڑھیا چیزیں ہیں ۔

زلیخا: آپ کی General Knowledge بہت ویک معلوم ہوتی ہے اجی صاحب، میرا تو خیال ہے کہ دنیا کی سب سے بہترین شاعری ہندوسانی شاعری ہوتی ہے اور سب سے بہترین میوزک انگاش میوزک ۔

(101)

انور بالكل مجيح فرماياآپ نے

زلیخا: دراصل انسان کے ذہن میں یہ بات آج تک آئی ہی ہنیں -

انگلش دھنوں پر ہندوستانی شاعری اسی طرح فٹ بیٹھتی ہے جیسے ....

انور جیسے انگلش لباس میں ہندوستانی بدن -(کہہ کر کھسیا جا تاہے)

زلیخا: آباہاہا - کیاتشبیہ ہے ۔ میں بھی ٹھیک بھی کہنے والی تھی ۔ دیکھیے میں نے ایک نیاگیت لکھاہے ۔ سنیے

انور: آپ شاعری بھی کرتی ہیں ؟

زلیخا: (ایک تھنڈی سانس مجر کر) ارے صاحب، اس دنیا میں ہماری

قدر کہاں ۔ خیر گیت سنیے ۔

انور: ضرور ضرور

زلیخا:(چٹکیاں بجاتے اور کمرمٹکاتے ہوئے)

بالم میرے آجا۔ کھیلیں کودیں آجا عبرے دورے ہم کودیکھیں گھور کے بالم میرے دورے ہم کودیکھیں گھور کے

بام میرے دورہے ہم بودیہ میں طور ہے تم ہنیں آتے روتی ہوں، تم ہنیں آتے سوتی ہوں

انور: واہ، واہ واہ، کتنااحچو تاخیال ہے۔

زليغا: (قهقهه لكاكر) بهت بسندآياناآپ كويد گيت -آپ جيسي تجهدوار

لوگ بہت کم ہیں دنیا میں -اب دیکھیے اس پرایک انگلش دھن کیسے بیٹھتی ہے اورDance steps کیسے جمیتے ہیں (چھکیاں بجاتے ہوئے)

Dance steps)

ڎٵ*ڹڎ*ٵڹڎٵڹڎٵڹڎٵڹ

آئیے کچے steps ہوجائیں

انور: (چونک کر) جی!!اس وقت میں نے کہانا میرے پیر میں موچ آگئی

- 4

زلیغا کیا لڑکیوں سی باتیں کرتے ہیں آپ آج کل لڑکیوں کے پیر کی '

موچ لڑکوں کے پیر میں آگئ ہے۔

انور السي توبات مني - ليكن ذرا وه.... نواب صاحب -

زلیغا: اوہ ، سب ٹھیک ہوجائے گا -اٹھیے(اس کا ہاتھ بکڑ کراٹھاتی ہے

اور ڈانس کرنے کے انداز میں) ون ، ٹو ، تھری ، فور (ٹھیک اسی وقت زلیخا کا بڑا بھائی روشن داخل ہو تاہے ۔ وہ اس وقت ایک معمولی گھریلولباس پہنا ہوا

ہے ۔ اسے فلمی اداکاری کاکچھ اس قدر شوق ہے کہ وہ ہربات فلمی ہمیروز کے انداز

میں کرتاہے ۔ اسی وقت انور اور زلیخا کو stepping کرتے ہوئے دیکھ کر غصے

میں آجا تاہے)

روشن: (کڑک کر) یہ کیا بدتمیزی ہے ؟ ( انور تقریباً چنخ پڑتا ہے اور لڑ کھڑا تا ہوا پیچے ہٹ جاتا ہے ۔زلیخاتن کر کھڑی ہوجاتی ہے) ( انورسے ) کون ہیں

آسیها؟

انور: (گھبراتے ہوئے) جی ..... جی وہ .... وہ دراصل میں ..... میں ہوں ۔

زلیجا: تھہر تیے میں بتاتی ہوں آپ کون ہیں ،آپ ہیں مسڑ.....( نام یاد نہ آنے پرانور کی طرف دیکھتی ہے)

اثور: انور –

-19109

زليخا: ہاں مسر انور -آب بیاسے ملنے آئے ہیں -

روشن: ابھی پیاسے سلام تک ہنیں ہوا اور آپ کے ساتھ ناچ شروع

ہوگیا ۔

انور: معاف فرمائيے - دراصل بات....

زلیخا: shut up مجھے کہنے دیجیے ۔ (روشن سے) بھائی صاحب، آپ کو

اس میں کیااعتراض ہے ۔ یہ دراصل کام کی مگاش میں آئے ہیں، اور میں ان کو

انٹرویو کار بہرسل کرار ہی تھی۔آد می کافی اچھے ٹمیسٹ کے معلوم ہوتے ہیں۔ روشن: ٹھیک ہے میں ان کودیکھ لوں گا، تم اندر حلی جاو۔

زليخا كيوں ؟

روشن بس میں کہہ رہا ہوں حلی جاو۔

زلیخا: کھیک ہے (منگلتے اور چنکیاں بجاکر گنگناتے ہوئے اندر حلی جاتی

(ح

روشن: -(انورسے)آپ شاید ہمارے ہاں پہلی بارآئے ہیں -

انور: - جی ہاں ، بالکل پہلی بار (اس طرح کہتا ہے جیسے پہلی بار جرم کیا ہے اور

اس کی معافی چاہ رہاہے)

روشٰ ٹھیک ہے بنیٹر جائیے -

انور: جي ۽

روشن: ( ذرا او پُحی آواز میں) بنیھ جائیے -

انور شکریه (ببیط جاتاہے)

روشن: دیکھیے میری بہن زلیخا بہت شریر لڑکی ہے ۔ یہاں جو بھی کوئی

آتاہے اسے اس طرح بے وقوف بناتی ہے۔

ثور: می!

روش ہاں بس اسی طرح ۔ (ایک ٹھنڈی سانس بھر کر ، فلی ہمیرو کا پوز بتاتے ہوئے) اس سماج نے ہم کو تباہ کر دیاہے ۔

انور: جی کیا فرمایا آپ نے ؟

روشن (انورکو خاموش رہنے کااشارہ کر تاہے ، کچے دیر سنجیدگ سے خلا میں گھور تاہے ، پھرکچے رک کر) آج کل کے ماحول میں انسان کی زندگی ایک کھلونا

بن کررہ گئ ہے ۔ ایک کھلونا (محندی سانس) ماں باپ کے لاڈ و پیار اور غلط تربیت نے بچوں کو ہماری مہان ہتذیب سے دور کر دیا ہے جیے دیکھو انگلش

میوزک، انگلش ڈانس، ٹوئیسٹ، راک اینڈرول - ان سبنے مل کر ہماری

ہتندیب کا اور ہماری کلا کا کلا گھونٹ دیاہے اور ہمارے بزرگوں کی شان وعزت کو تباہ و برباد کر دیاہے ۔ انور دیکھئے اس میں میرا کوئی قصور ہنیں ۔

روشن: (زورسے قبقہہ لگا تاہے اور بھر یک فحت خاموش ہوکر) قصور ،

قصور آپ کا ہنیں قصور میرا ہنیں، قصور سارے سماج کاہے، سارے اہتاس

کاہے۔ یہ تنگ وحیت لباس..... کیا تجھاآپ نے۔

انور: جي ٻال.... پيه لباس ـ

روشن: (چیختے ہوئے) یہ تنگ اور حببت لباس ، یہ جسموں کی نمائش .

(انورسے)اوریہ بے حیائی۔

انور: جی ہاں، اور پیہ بے حیائی -

روشن يه سبكياب (بلندآوازس) يه سبكياب

انور: (بمحراتے ہوئے) یہ کیاہے یہ

روشن: يه سب دهونگ ج، فريب ج، تما شه ج - انسان .....اپنے

ا و نچے استقان سے بہت نیچے گر حکا ہے آف ( دونوں ہاتھوں سے اپنامنہ ڈھانک

لیتاہے) یہ سب کچے میں ہنیں دیکھ سکتا۔ لیکن میں ایک خاموش تماشائی بھی ہنس رہ سکتا۔

انور ہرگز ہنیں دیکھ سکتے آپ۔

روش: میں کچے کر کے رہوں گا۔

انور لقینااً پکھ کرکے رہیں گے

روشن: ( انور کی طرف پلٹ کر ، بلندآواز میں) لیکن میں کیا کر سکتا ہوں

؟ آخر کیا کرسکتا ہوں ؟ آپ کو معلوم ہے میں نے فلسفے سے ایم اے کیا ہے -مشرق و مغرب کا سارا لٹر پجر پڑھ ڈالاہے اور ایکٹنگ بعنی اداکاری میرا خاص

فن ہے یہ سب کھے کیوں ہے؟

انور جی ہاں، یہ سب کچھے کیوں ہے؟

روش: اس لیے کہ جھ میں صلاحیت ہے ۔

انوں بالکل صحیح فرمایاآپنے۔

روش: لیکن ٹریجیڈی یہ ہے کہ میں بالکل بیکار ہوں -

انور: (چونک کر) آپ بیکار ہیں!! آپ تو نواب صاحب کے پیٹے ہیں نا؟

روشن: (ای فلمی اداکاری کے انداز میں) نواب صاحب --- نواب صاحب ہے۔ اور صاحب کچے ہنیں کرسکتے میراد کھ جدا ہے، میراغم جدا ہے، میرا آدرش جدا ہے (کچے دھیے لہجے میں) میں فلم بنانا چاہتا ہوں - اپنے فن کی قدر

چاہ آ ہوں اپنے فن کے ذریعے ملک اور قوم کی خدمت کرنا چاہ آ ہوں ۔ لیکن میرا دکھ کون سجھ آہے۔

انور: (ٹھنڈی سانس بھر کر) ﷺ فرمایاآپ نے ۔ میرا بھی کچھ ایسا ہی دکھ

روش: (چونک کر پلٹانے) کیا کہا تم نے ۔ تم کوایکٹنگ کرنی آتی ہے ؟ انور جی ..... جی مہنیں

روش: ایکٹنگ کرنی ہنیں آتی ؟

انورجي ٻنيں -

روشن: اسی لیے تم زندگی میں ناکام رہے ہو۔ ٹھیک ہے بنیٹھ جاو۔ میں تم کو بہتا تا ہوں ۔ ( انور بنیٹھ جا تاہے ) انٹرویو میں تم سے تمتھارا نام پوچھا جائے تو کس طرح جواب دوگے ۔

انور اینامام بهآدول گا-انور مرزا-

روشن جہیں تو لوگ ماکام ہوتے ہیں۔ اس طرح بہنیں۔ مام بھی کھنے کے ڈھنگ ہوتے ہیں۔ کوئی تم سے مام پوچھے تو کہنا(ایک خاص پوز بناکر) میرا

نام انور مرزاہے) کہواس طرح۔

انور (اس کی نقل کرتے ہوئے) میرا نام انور مرزاہے۔

روش:آپ کے باپ کا نام؟

انور: جناب خوشتر مرزا مرحوم -

روشن: افوہ - اس طرح کہو - (ایک ٹھنڈی سانس بھر کر) میرے والد بزرگوار، با، وہ توکب کے حیل لیے اس پیاری ہستی کانام خوشتر مرزا مرحوم تھا -

ا زُ

انور: معاف فرملتیے - نام مرحوم بنیں تھا - وہ تو وفات کے بعد نام

کے ساتھ مرحوم کہاجا تاہے۔

روشن کوئی فرق ہنیں پڑتا۔ خیر۔ انٹرویو میں اگر تم سے کوئی پوتھے کہ دوسری جنگ عظیم کے بارے میں تم کیا جانتے ہوتو کیا کہوگے۔

انور: ( ساداً انداز میں ) بتادوں گا کہ ۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تھی اور جرمنی نے اس جنگ کا آغاز کیا تھا۔

روشن: افوہ! تم سے یہ ساری معلومات کون پوچیر رہاہے - جنگ کو تو

روس ہوہ ہے۔ ایک اندو ہگیں منظر بناکر پیش کرنا چاہیے ۔ دیکھواس طرح کہو(اپنی جگہ سے

کچے ہٹ کر اور کھوئے ہوئے انداز میں) اف ۔ وہ جنگ ۔ جنگ عظیم ۔ انسان کا وحشیانہ کھیل جس نے ساری دنیا کاسہاگ لوٹ لیا۔ وہ چھاتی پیٹتی ہوئی مائیں،

وہ بازاروں میں بکتی ہوئی عورتیں، وہ بلبلاتے ہوئے بچے پہنی تو جنگ عظیم کے

نام بیں، وہ زمین کادبکتا ہوا سدینہ، وہ ناگاساکی وہ بمیروشیما( سادا انداز میں انور

ہے) یہ کہد کر خاموش ہوجاو ۔ کیوں کہ ہمیروشیما کے بعد جنگ ختم ہوگئی ۔

انور: واہ، واہ کیا نقشہ کھنیچاہے آپ نے میرا توا بھی رونے کوجی چاہتا تھا

روشن بالکل اسی طرح کہنا پڑے گائم کو کہر سکوگے ،

انور: کو شش کروں گا۔

روشن: تو بھر بہتا و جنگ عظیم کے متعلق تم کیا جانتے ہو؟

انور: - میں گھرجا کر ریہر سل کر لوں گا۔

روشن: میهاں کرنے میں کیا شرم ہے ، میں دومنٹ میں تم کوڈائزکٹ کردوں گا انور: معاف فرمائیے تھر کھی ۔

روش: توبہ کسیاانسان ہے اچھا حلو۔ جیسے میں کرتا ہوں ولیے ہی کرنا (روشن کھنے لگتاہے اورانوراس کی نقل کرتاہے لیکن ٹھیک سے کر ہنیں پاتا)

اف ۔

انور: اف( بھونڈے انداز میں)

روش: توبه اف تک کهنا نهنین آنائم کو پھر کہو، اف

انور: اف

روش: په جنگ، په انسان کی جنگ عظیم

انور: (مھیک سے دہرا تاہے) روشن: ہاں، اسی طرح پہلے صرف

اس ڈائىلاگ كى اچھى طرح ريېرسل كرلو - حلوا بھى

انور: ( اکیلا اس ڈائیلاگ کی ریہرسل کرنے لگ جاتا ہے ، اسی وقت پروفسیر خیرات داخل ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر انور شرمندہ ہوجاتا ہے اور

ر یہرسل بند کر دیں آہے۔ پروفسیر خیرات ۵۵،۵۰ سال کے معمر آدمی ہیں۔ ان کے لمبے لمبے بال گردن پر پڑے ہوئے ہیں۔ چہرے پر لمبی ڈاڑھی اور اس

وقت وہ پیروں کو چھوٹا ہوا ایک عمامہ عہنے ہوئے ہیں ان کی بغل میں ایک

موٹی سی کمآب اور ایک دوفائلیں ہیں)

پروفسیر خیرات: ( داخل ہوتے ہوئے روشن پر نظر ڈال کر) اوہو تم

روش: جي ٻال چياجان

پروفسیر اس کامطلب پیہ ہوا کہ تم نے ابھی تک وہ رپورٹ مکمل ہنیں

کی ۔

روش جي کون سي رپورك،

پرو فسیر: وہی جو میں نے یو نائیلا نمیشن کے سکریٹری جنرل او تھاں کو

لکھیہے۔

روشن: وہ تو میں نے کل کی ڈاک سے بھیج دی ۔

پروفسير كيام أنب ميرے دستخط ليے بغير ؟

روشن: اس کی میں نے ضرورت ہنیں تھی for prof Khairat

میں نے دستھط کر دیئے ۔

بروفسر: توبہ اب وہ بے چارے اوتھاں کیا مجھیں گے (انور پر نظر ڈال

کر) پیہ کون صاحب ہیں ۔

روشن: جي ٻال پيه ہيں جناب.....

پروفسیر (اس کی بات کاٹ کر) تم کو بتانے کی ضرورت ہنیں ۔ میں خوب سجھتا ہوں ۔ یہ کون صاحب ہیں ۔ تم اندر جاو میں نے ایک لیٹر

پر سیرٹنٹ جانسن کو لکھا ہے وہ ٹائپ کر دواور اس کی ایک ایک کاپی مسڑ ولسن ، صدر ناصر اور صدر ہوچی من کو بھیج دو۔ جاو میں ان صاحب سے نیٹ

ء لوں گا ۔

روش: میں ان کا تعارف تو کرادوں آپ ہے

پروفسیر: ضرورت مہنیں ۔ میں ان کو جانما ہوں ( روشن ، جی اچھا کہتے

ہوئے اندر حلِا جاتا ہے ۔ پروفسیر انور سے ) ہاں تو نوجوان تم میرا پھھا ہنیں چھوڑو گے

انور: جي ، ميں!

پروفسیر میں خوب جانبا ہوں تم کون ہو۔ میں تم لوگوں سے تنگ آ حپکا

ہوں ۔ گھڑی مجر کا چین ہنیں لینے دیتے نہ میں میں میں است

انور: جی میں تو پہلی باریہاں حاضر ہوا ہوں

پروفسیر (کڑک کر) سب جھوٹ ہے ۔ ہر کوئی یہی کہتا ہے ۔ تم کس پریس کے رپورٹر ہو؟

انور:جی!! میں پر کیس رپورٹرا

پروفسیر: بننے کی کوشش مت کرو۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے تم کو جو کچر پو چھناہے وہ جلدی سے پوچھ لو

انور: جي ميں توايك معمولي.....

پروفسیر: میں مساوات کا قائل ہوں، معمولی اور غیر معمولی میں میرے پر

پاس کوئی فرق ہنیں -ہاں السبة باہر جتنے بھی پریس رپور ٹرفیع ہیں ان سے جاکر

(۲۶۱) کہہ دومیں اس وقت ان سے ہنیں مل سکتا۔ انورجی، باہر توکوئی ہنیں ہے ؟

پروفسر: غلط بالکل غلط - دن بھر میں ہزار رپواٹرز میری مگاش میں یہاں حلیے آتے ہیں ۔ جاؤ جاکر کہد دو ۔

يى انور - نقين <u>كيحئے</u> باہر كوئی <sup>مہن</sup>یں -

پروفسیر: - باتنین مت بناو - باهر جاکر کهه دو -

انور: -جي مين....؟ .

پروفسیر: - ہاں تم -انور: - باہر -

پروفسیر: -ہاں باہر-انور: -لیکن -

اور - مین -قد ساچین ،

پروفسیر: - پیملے جھانگو باہر -.

انور: - (در دازے کے قریب جاکر، باہر جھانکتے ہوئے او کچی آواز میں) دیکھئے حضرات، اس وقت جناب - (پروفسیرے) معاف فرمائیے - آپ کااسم

گرامی

پر ، فسیر: - افوہ تم میراا نٹر دیولیئے آئے ہو، اور تم کو میرا نام تک معلوم بہنیں گنئے معلوم ہوتے ہو۔ انور - جی ہاں ، بالکل -

روو دې پې ن د د گده د د د مريداد په

پروفسیر: -" پروفسیر خیرات" - میرانام ہے -

انور: - (باہر بھانک کر دیکھیے حضرات، پروفسیر خیرات، اس وقت کسی پریس رپوٹر سے مہنیں مل سکتے -آپ لوگ یہاں سے حلی جائیں -پروفسیر: - شاباش - اب میں اطمینان سے تمہیں انٹرویو دے سکتا ہوں - بیٹھو۔

> انور - (ڈرتے ڈرتے بعی جاتا ہے) جی -پروفسیر - جی کیا اپوچھو کیا پوچھنا ہے -انور - معاف فرمائیے - مجھے آپ سے کیا پوچھنا چاہیے -

پروفسیر: - انٹرویوئم میرالے رہے ہویا میں مہارا؟

انور: - جي وه تو ميں لوں گا، ليكن دراصل بات يہ ہے... وه نوكري...

پروفسر: - (زورسے بنس پڑتاہے) نوکری ... تم تو بڑے میکھدار رپوٹر معلوم ہوتے ہو - میں اور کسی کی نوکری کروں گا - ارب تم اس قدر جاہل ہو کہ تم جھے جسیے مشہور زمانہ مفکر اور اپنی قوم کے لیڈر کو بنیں جانتے کس پریس سے آئے ہوا۔ P.T.T یا P.U.F

انور - چې وه - چې وه

پروفسير: - خيرچپوڙو متهاراکيره کهال ہے؟

انور: - جي کيمره!!

پروفسیر: - کیوں خراب ہوگیا کیا ؟ ٹھیک ہے - کیمرے کا میں بندوبست کردوں گا - صرف ایک ہی فوٹو دوں گا - زیادہ ہنیں سکھیے ۔ انور: - بڑی مہر بانی آپ کی

پرو**ن**ىيىر: - ئ<del>ىل</del>ەا نىروپورىكارد كرلو - <sup>لكھو</sup> -انور: - جی ابھی لکھتا ہوں (جیب سے بن نکالتاہے اور کاغذ کے لیے اپن جىبىں مٹولتاہے) یروفسیز - بیرتک مہنیں ہے متہارے یاس -انور: - حی وه..... میں جب پہاں آرہاتھااس وقت جلدی میں اپنا بریف کسیں لینا بھول گیا۔ پروفسرز - خیر - بدلو (اپن فائل سے کچے کاغذات نکال کر دیاہے) انور - (كاغذات لے كريروفسيركامنة تكنے لگتاہے) پروفسیر: - میرامنه کیاتک رہے ہوکھ پوچھو بھے ۔ انور: - جي ٻال.... وه .... آپ کي پيدائش؟ یروفسیر: ۔ پیدائش اساری دمیاجانتی ہے۔ انور:۔ ( لکھتے ہوئے ) ہیدائش ساری دنیا جانتی ہے ۔ ہاں ، آپ يروفسير: - خدا دا د قابليت ركھنے والوں كو تعليم كى ضرورت ہنيں ہوتى -انور: -آپ کی اولاد؛ پروفسیر: - ساری قوم کو میں آپنی اولاد سمجھتا ہوں ...... لیکن یہ کیا واہیات سوالات کر رہے ہو ۔ زندگی کے موجودہ مسائل پرکیجہ پوچھو ۔ انور: ۔ جی ہاں حضور ۔ اتنا بہآ دیجئے کہ بیروزگاروں کو نوکری کس طرح مل سکتی ہے؟

پروفسر: - بےروزگاری کا مسئلہ ہمارا گھریلو مسئلہ ہے - ہم آبیں میں بیٹے کراس کو حل کر لیں گے - اس سلسلہ میں ہم کسی بیرونی قوت کا بے جا دخل برداشت ہنیں کرسکتے - حتی کہ O ، N ، O کو بھی یہ مسئلہ اٹھانے کا کوئی حق ہنیں - ورنہ بیروزگاروں کا مسئلہ بھی ویت نام کا مسئلہ ہو کررہ جائے گا۔

حق ہنیں - ورنہ بیروزگاروں کا مسئلہ بھی ویت نام کا مسئلہ ہو کررہ جائے گا۔

انور: - میرا مطلب O ، N ، U سے ہنیں - اپنی ذات ہے - بیروفیسر: - (چوکر) تم تو بالکل نو سکھ ہو - جسیے لکھا تا ہوں ولیے لکھو

انور - (چونک کر) جی کیا فرمایاآپ نے ؟ پروفسیر - نالو، نالو - تم نالوکو، ہنیں جانتے ؟

انور: - وہ تو میں جانبا ہوں، ناٹو دنیا کاسب سے بڑا آتش فشاں پہاڑہے

پروفسیر: - (زورسے ہنس پڑتاہے) واہ کیامثال دی ہے ۔ لکھو ۔ ماٹو دنیا کاسب سے بڑا جنگی جہازہے جس کوڈیونے کے لیے جو بم پھینکا گیا اس کا نام ہے ڈلگال ۔

انور: - (دہراتے ہوئے لکھتا ہے)۔ سبسے بڑا بم ڈیگال ب ڈیگال کے ساتھ پرتگال کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟

پروفسر: - پرتگال کی کوئی اہمیت مہنیں،، ہاں چین کے ایک مشہور مفکر مسر چوں چوں کا کہناہے کہ دیت نام دراصل ایک مربہ کا نام ہے جیے

ا مریکی لوگ چاٹ جانا چاہتے ہیں ۔اور مرتبان خالی ہو حپاہے ۔

انور -( دہراتے ہوئے) مرتبان خالی ہو حکاہے ۔

پروفسر - اس ظرح وقت ضائع کرنا تھیک ہنیں - آج شام ALL پروفسر - اس میں کھیے صدارت کے لیے PARTIES CONVENTION ہورہا ہے - اس میں کھیے صدارت کے لیے بجور کیا گیا ہے - ہم میری تقریر قبل از وقت ریکارڈ کرلو - متہارے لیے ایک بہت بڑا کارنامہ ثابت ہوگا کہ سب سے عصلے صدر کی تقریر تم کو مل گئی - تم کو ترقی ہوجائے گی -

انور: - (چونک کر) لیکن انٹرویو میں تقریرا

پروفسیر: ۔ وہ کس کو معلوم ہوگا کہ تم نے تقریر کہاں ریکارڈ کی ہے ۔ اچھا توالیا کرو، تم AUDIANCE بن جاو۔

انور: - چی میں AUDIANCE ؛

پروفیسر: - ہاں بنا AUDIANCE کے محجے تقریر کرنے کی عادت بہنیں
ہے تم ادھر بنیٹہ جاو (انور کو ایک موزوں جگہ بیٹھنے کے لیے کہآ ہے اور خود
تقریر کرنے کے انداز سے کھڑا ہوجا تاہے - اپنے سلمنے ہزاروں کا جمع تصور
کرے مسکراتے ہوئے سب کو ممنے کرتاہے اور شانت رہنے کے لیے اشارہ

ر تا ہے اور انور کو غصہ کی نظر سے دیکھتا ہے ۔ انور تالیاں بجانے لگتا ہے ۔ پرونسسر تقریر شروع کرتا ہے) بھائیوا ور بہنو

انور - ي ، ميں تو صرف بھائيو ہوں -

پروفسیز - (انورسے) بہنوں کی ضرورت بہنیں (تقریر کے انداز میں) میرا دھنیہ وادسوئیکار کیجیے کہ آپ نے مجھے آج اس کنونشن کاصدر بنادیا - صدر تو میں عصلے بھی تھا اور آج بھی ہوں کیاز مانہ تھا - انگریزوں کاراج تھا، ظلم اور

ہتیاچار کا بول بالا تھا اور میں FAMILY PLANING کا صدر تھا۔
مہا تماگاندھی اور نہروجی جسے مہان لیڈروں کے ساتھ میں جنگ آزادی لارہا
تھا۔ لڑتے لڑتے میں ایک طرف نکل گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آزادی ہمارا
پیدائشی حق ہے۔ کیوں ۱۹۶س لیے کہ حق کی بات کڑوی لگتی ہے۔ آزادی کسی
کی جاگیر بہنیں۔ جاگیرداری کا مسئلہ جدا ہے اور آزادی کا جدا، مساوات کا جدا اور

انور: (خوش ہوکر) ہاں بیروزگاری ۔

پروفسر: (کڑک کر) چپ رہو - (بھر تقریر کے انداز میں) ہاں، بیروزگاری، بھوک، ہڑتال، اور بمباری یہ الیمی بلائیں ہیں جو ہماری ہتذیب کی بنیادوں کوہلا دیتی ہیں کیاان کو کوئی شریف آدمی برداشت کر سکتاہے ؟ ہنیں،

اس لیے کہ ہم اہنسا کے بجاری ہیں -اس اصول نے ہم سب کوایک راستہ بتایا ہے جس کی منزل قریب ہویادور ہم کوکام کرنا چاہئے باعمل بننا چاہیے - کیوں

کہ ۔

بىروزگارى كاجدا ب

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ انساں اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے لیکن میرے پاس ناری کو دہی حق حاصل ہے جو نر کو ہونا چاہیے۔ہم

مساوات چاہتے ہیں، مساوات نے ہم کو بتایا ہے کہ پانچ انگلیاں برابر ہنیں

ہوتیں ۔ان پانچ انگیوں میں وہ شکتی اور قوت ہے کہ ہم ہر مسئلہ حل کر سکتے

ہیں ۔ آپ کا ہرمسئلہ میں حل کر دوں گا۔اس لیے آپ مجھے ووٹ دیجیے ۔ ( انور

جوش میں آکر تالیاں بجانے لگتاہے)

پروفسیر: (خوش موکر) پوری تقریر ریکار دُکرلی ؟

انور:جی ہاں ۔

پروفسير: شاباش - آج ي اپنے اخبار ميں يه تقرير چپوا دو - پيلے صفح پر

ہوناچاہیے - ورنہ میں تمام اخبار دالوں سے کہہ دوں گاکہ تم نے یہ تقریر میرے گھرسے چرالی تھی ۔ چور کہیں کے -

انور:جي ميں چور؟

پروفسیر: ہاں چور(ہنساہے) اب تم جاسکتے ہو۔

انور= جي اچپا..... ليكن وه ..... نواب صاحب \_

پروفسیر: - کون نواب صاحب ؟ آج اس دنیا میں کوئی نواب صاحب

ہنگیں ۔ جاو ۔

انور: ۔ انجی جاتا ہوں لیکن ذرا وہ ہمارے نواب صاحب....

پروفسير: - كون بھائى صاحب؟

انور: - جی ہاں، جی ہاں -

پروفسير - کيا ہوا ان کو؟ وہ تواجھے خاصے ہيں ۔

انور: - ہاں، ہاں، خدا ان کوسلامت رکھے میں ۔... ذرا.....

(صغیرداخل ہو تاہے، وہ بے حد پریشان ہے)

ضغیر: - (تیزی سے چلتے ہوئے آکر پروفسیرسے) سرکار... سرکار... وہ

بڑے سرکار پردورہ پڑگیا۔

پروفسیر -کیابکتاہے؟

صغیر: -جی ہاں، جی ہنیں ... میں ہنیں بڑے سرکار بک رہے ہیں -

پروفسیر: - بڑے سرکار بک رہے ہیں - (تیزی سے اندر حلِا جا تاہے)

(اندرسے کچھ عجیب وغریب آوازیں آتی ہیں جیسے کوئی بے حد طیش کے عالم میں کسی کوڈانٹ ڈپٹ کررہا ہو ۔انورآوازیں سن کرہراساں ہوجاتاہے)

انور: - (صغیرسے) یہ سب کیا ہورہاہے؟

صغیر: -(اسی پریشانی میں)جی وہ نواب صاحب پر دورہ پڑگیاہے -

انور: - کىپيادورە؟

صغير: - جي وه دماع کا دوره - آپاس وقت حلي جائيے -

انور - میں تو حلِا جاؤں گالیکن یہ تو بیاوقصہ کیاہے ؟

صغیر: ۔ یہ سب کچے بتانے کاوقت ہنیں صاحب ۔ جائیے ۔

انور - کچھ تو بہتاو ۔

صغیر: - اجی صاحب - جب ہے جاگیرداری ختم ہوئی اور اس کامعاوضہ

بھی بند ہوگیاہے ۔ نواب صاحب پریہ دورہ پڑنے لگاہے ۔ ایک پسیے کی آمدنی ہنیں اور اب بھی ان لوگوں کے مٹھا تھ نوابوں کے ہیں ۔ خود میرے وہ

مقروض ہوگئے ہیں ۔ایک سال سے مجھے تنخواہ ہنیں ۔

انور: -اوردوسرے سب؟

صغیر: - ان سب کو تو آپ نے دیکھ ہی لیا - سب کا دماع حل گیا ہے ....

سب کے سب بیکار ہیں ، کسی کی کوئی آمدنی ہنیں ۔ ان سب نے اپنا اپنا راستہ

بنالیاہے ۔ اپنی اپنی شان نبھارہے ہیں، اور زندگی گزار رہے ہیں -

. انور: - لیکن اب اس سفارشی خط کاکمیا ہوگا - (جیب سے خط نکال کر بہا تا

4

صغير: - اجي صاحب آپ بھي كد حرآگئے - زمانه بدل گياہے ، سفارش

کے لیے تو کسی لیڈریا منسٹر کے پاس حلے جاتے ۔

انور: ۔ ٹھیک ہے ۔ اچھایہ تو بہاد ۔ وہ جولڑ کی آئی تھی وہ نواب صاحب

کی بدیٹی ہے نا ؟

صغير -جي ہاں -

انور: -اس کی شادی ہو گئ ہے؟

صغيرجي ہنيں -

انور: -( ٹھنڈی سانس بھر کر) اچپاتو بھرچلتے ہیں -

صغیر: ۔ لیکن جناب کیا آپ میری مدد کرسکتے ہیں ؛ شاید میں بھی کبھی

آپ کے کام آجاؤں -

انور: - ہاں ہاں ، کیوں مہنیں ضرور -

صغیر: ۔ دیکھیے وہ .... (اندرسے بھریک فت چیخنے حلانے کی آوازیں آتی ہیں ۔ کوئی صغیر کو کڑک کر بلاتا ہے ۔ صغیر گھرا کر بلند آواز میں) جی آیا حضور

(اندر جانے کو پلٹتاہے تو انور اس کا ہاتھ پکڑ کرروک دیتاہے)

انور: ۔ بیہ تو بیآو تم کوکیا چاہیے ۔

صغیر: ۔ (جلدی میں) بچر کھی۔ بچر کھی (اندرجاتے جاتے بچر پلٹ آیا

ہے) دراصل دراصل صاحب میں بھی بیکار ہوں مجھے کوئی کام دلاسکتے ہیں آپ ا

انور: - كام اور ميں (زور سے بنس ديتا ہے) اچھا اچھا ميں تمہارے ليے

كوشش كرون گا - (جيب عنه ايك لفافه نكال كر) اس لفافه پر ميرا سپټر كها موا

ہے۔ تم رکھ لو۔ وہاں آگر جھے مل لینا۔

صغیر: - (لفافہ لے کراس پر لکھا ہوا سپتہ بلندآ واز میں پڑھتاہے)

كاشباية ءبيروز كار

محله مکھی ماران - روبروسنیٹھ چنے والا

کھولی ۴ کھٹیا ۸

(دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کرہنستے ہیں ۔ اندرسے اور زیادہ بلند اور عصیلی

آوازیں آتی ہیں ۔ دونوں چونک پڑتے ہیں اور تیزی سے صغیر اندر حلا جا تا ہے

ا ورانورباہر)

(پروه)

رہے اس طرح بے نشاں زندگی میں نشاں بن گئی بے نشانی ہماری

00000

تری بزم میں آج ہر اہل دل کی زباں بن گئی بےزبانی ہماری

مصنف کی دیگرکتابیں

(۳) مین موسم بت *جھڑکے۔* جھوٹاساون آیک

ENGLISH )

(ENGLISH ) - DIOMOND DUST (A)

جنگ کے بعد (ڈراموں کا جموعہ)

آنےوالی کتابیں

ننگے سچ کی ننگی کہانیاں البياشسية مذاق ( طنزو مزاح ،مطبوعه مضامين كالمجموعه )

پہلامنظر( ہندیب کے آخری دور کا) تین ایکٹ کاڈراما۔

موم کاعجائب گھر۔ شخصیات۔ (مضامین) AS I THINK TODAY ۔ ( انگلش مضامین کامجموعہ)